

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

# سوانح حيات امام مولانا احمد رضا خان بريلوى رحة الله عليه

اعلی حضرت عظیم البرکته مجدد مانته حاضره رحمته الله علیه کی ذات گرامی تیرهویں صدی کی واحد شخصیت تھی جوختم صدی سے پہلےعلم وفضل کا ہ فتاب فضل وکمال ہوکراسلام کی تبلیغ میں عرب وعجم پر چھا گئی اور چوہودیں صدی کے شروع ہی میں پورے عالم اسلام میں ان کوحق

وصدافت کا منارۂ نورسمجھا جانے لگا۔ملت اسلامیہ کواس اعتراف ہے کہاس فضل وکمال کی گہرائی اوراس علم راسخ کے کوہ بلند کو آج تک کوئی نہ یاسکا۔

# پيدائش

اعلیٰ حضرت رحمته الله علیه ۱۰ رشوال المکرّ م۲۷۲۱ هه ،مطابق ۱۲ ارجون ۱۸۵۷ء ہفتہ کے روز ہندوستان کے مشہورشہر بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔اورآ پ کا پیدائش اسم مبارک محدر کھا گیا۔

# علمى بصيرت

مولانا سیدسلمان اشرف صاحب بہاری مرحوم مسلم یو نیورٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاءالدین صاحب کو لے کر جب اس لئے حاضر خدمت ہوئے کہ ایشیا بھرمیں ڈاکٹر صاحب ریاضی وفلے میں فرسٹ کلاس کی ڈگری رکھتے ہوئے ایک مسئلہ ل کرنے میں

زندگی کے قیمتی سال لگا کربھی حل نہ کریائے تھے،اور فیثا غور ٹی فلسفہ کشش ان پر چھایا ہوا تھا۔تو اعلیٰ حضرت نے عصر ومغرب کی درمیانی مختصر مدت میں مسئلہ کاحل بھی قلم بند کرا دیا فلسفہ کشش کی تھینچ تان کو بھی قلمبند فرما دیا جورسالہ کی شکل میں حجب چکا ہے۔اس

وقت ڈاکٹر صاحب حیران تھے کہان کو بورپ کا کوئی تھیور یوں والا درس دے رہاہے یااس ملک کا کوئی حقیقت آشناان کوسبق پڑھا ر ہاہے۔انہوں نے اس صحبت کے تاثرات کوا جمالاً ان الفاظ میں ظاہر کیا تھا کہ "اپنے ملک میں جب معقولات کا ایساا یکسپرٹ

موجود ہے تو ہم نے پورپ جا کر جو پچھ سیکھاا پناوقت ضا کع کیا۔"

اس ایک مثال ہے آپ کے تبحرعلم اورعلمی بصیرت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

# علوم عقليه

ید وز کامعمول تھا کہ فلکیات وارضیات کے ماہرین اپنی علمی مشکلات کو لے کر آتے اور دم بھر میں حل فر ما کران کوشا د شاور خصت

فر مادیتے۔ بیجھی دیکھا گیا کہ ماہرین فن نجوم آئے اور فنی دشواریوں کو پیش کیا تواعلیٰ حضرت نے بینتے ہوئے اس طرح جواب دے کرخوش کردیا کہ گویا بید شواری اوراس کاحل پہلے سے فرمائے ہوئے تھے۔

محدث کچھوچھوی رحتہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ''ایک بارصدرا کہ مایہ ناز (مقامات) شکل حماری اور شکل عروس کے بارے میں

مجھ سے سوال فرما کر جب کتاب کی (وہی کیفیت؟) دیکھی تواپی شخقیق بیان فرمائی تو میں نے محسوس کیا کہ حماری کی حماریت بے

پردہ ہوگئی اورعروی کا عرس ختم ہو گیا۔مسئلہ بخت وا تفاق شمس بازغہ کا سرمایہ تفلف ہے۔مگراس بارے میں اعلیٰ حضرت کے

ارشادات جب مجھ کو ملے تو اقر ارکرنا پڑا کہ ملامحموداگر آج ہوتے تو اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرنے کی حاجت محسوس کرتے۔ اعلی حضرت نے کسی ایسے نظریے کو بھی صحیح سلامت نہ رہنے دیا جواسلامی تعلیمات سے متصادم رہ سکے اگر آپ وجود فلک کو جاننا

عاہتے ہوں اور زمین وآسان دونوں کا سکون سمجھنا جاہتے ہوں اور سیاروں کے بارے میں کے ل فسی فلک یسبحون کوذہن

تشين كرنا چاہتے ہوں توان رسائل كا مطالعه كريں جواعلى حضرت كے رشحات قلم ہيں اور بيراز آپ پر ہرجگہ كھلتا جائے گا كەمنطق و

فلسفه وریاضی والے اپنی راہ کے کسی موڑ پر کج رفتار ہوجاتے ہیں۔ افتاء کی خداداد عظیم صلاحیت

# عادت کریمتھی کہاستفتاءایک ایک مفتی کونقسیم فر ما دیتے اور بیصا حبان دن بھرمحنت کر کے جوابات مرتب کرتے ۔ پھرعصر ومغرب

اغلاط، زبانی سوالات کے شفی بخش جوابات عطام ورہے ہیں اور فلسفیوں کی اس حبط لا یہ صدر عن الواحد الا الواحد

کی درمیانی مختصرساعت میں ہرایک ہے پہلے استفتاء پھرفتو کی ساعت فر ماتے اور بیک وفت سب کی سنتے ۔اسی وفت مصتفین بھی

اپنی تصنیف دکھاتے اور زبانی سوال کرنے والوں کوبھی اجازت تھی کہ جو کہنا جا ہیں کہیں اور جوسنا نا ہوسنا ئیں۔اتنی آ واز وں میں

اس قدر جدا گانه باتیں اورصرف ایک ذات کوسب کی طرف توجه فر مانا جوابات کی تھیجے وتصدیق اوراصلاح ،مصنّفین کی تائیدوتھیج

(ایک ہستی سے ایک وقت میں ایک ہی چیز صادر ہوسکتی ہے) کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔جس ہنگامہ سوالات وجوابات میں بڑے

بڑےا کا برعلم وفن سرتھام کر جیپ ہوجاتے ہیں کہ س کس کی سنیں اور کس کس نے شنیں ، وہاں سب کی شنوائی ہوتی تھی اور سب کی

اصلاح فرمادی جاتی تھی ، یہاں تک کہاد بی خطار بھی نظر پڑ جاتی تھی اوراس کودرست فرمادیا کرتے تھے۔

www.rehmani.net

# حيرت انگيز قوت حافظه

معیور کے الحکید معول محافظت یہ چیزروز پیش آتی تھی کہ بھیل جواب کے لئے جزئیات فقہ کی تلاش میں جولوگ تھک جاتے تو عرض کرتے۔اسی وفت فرما دیتے کہ لمین ما بندر سے صفر زند کر سازندر معمر یہ افزار سے رہتے جو برجہ جسم وی سے زندر صفر زند میں اسے میں

ردالحتارجلدفلاں کے صفحہ فلال کی سطرفلال میں ان لفظول کے ساتھ جزئیہ موجود ہے۔ درمختار کے فلال صفحہ فلال سطر پربیعبارت ہے۔ عالمگیری میں بقید جلدوصفحہ وسطر میں بیالفاظ موجود ہیں۔ ہندیہ میں خیریہ میں ،مبسوط میں ،ایک ایک کتاب فقہ کی اصل عبارت بقید صفحہ و

فرمایا تھا۔اس کوآپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہسکتے ہیں کہ خداداد قوت حافظہ سے ساری چودہ سوبرس کی کتابیں حفظ تھی۔ یہ چیستان

حیرت ناک ہے۔ حافظ قر آن کریم نے سالہا سال قر آن عظیم کو پڑھ کر حفظ کیا ، روزانہ دو ہرایا ایک ایک دن میں سوسو بار دیکھا ، حافظ ہوامحراب

سنانے کی تیاری میں سارادن کاٹ دیااور صرف ایک کتاب سے واسطہ رکھا۔ حفظ کے بعد سالہا سال مشغلہ رہا ہوسکتا ہے کہ حافظ کو

تراوت میں لقمے کی حاجت نہ پڑی ہو۔گوابیاد یکھانہیں گیااور ہوسکتا ہے کہ حافظ صاحب کسی آیت قر آنیے کوئ کراتنا یا درکھیں کہ ان کے پاس جوقر آن کریم ہےاس میں بیآیہ کریمہ داہنی جانب ہے یا ہائیں جانب ہے۔گویہ بھی بہت نادر چیز ہے مگریہ تو عاد تأ

محال اور بالکل محال ہے کہ آیت قر آنیہ کے صفحہ وسطر کو بتایا جاسکے ۔ تو کوئی بتائے کہ تمام کتب متداولہ وغیر متداولہ کے جملہ کو بقید صفحہ وسطر بتانے والا اور پورے اسلامی کتب خانے کا صرف حافظ ہی ہے یا وہ اعلیٰ کرامت کا نمونہ ربانیہ ہے جس کے بلند مقام کو بیان

کرنے کے لئے اب تک ارباب لغت واصطلاح الفاظ پانے سے عاجز رہے۔

### علم ق آن

# **علم قنران** علم قرآن کا اندازہ صرف اعلیٰ حضرت کے اس اردوتر جے ہے بیجئے جوا کثر گھروں میں موجود ہے اورجس کی کوئی مثال سابق نہ

ہ ہر ہی دروں ہوں ہیں ہے۔ اور نہ اردو میں اور جس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایبا ہے کہ دوسرالفظ اس جگہ لایانہیں جاسکتا۔ عربی زبان میں ہے نہ فارسی میں اور نہ اردو میں اور جس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایبا ہے کہ دوسرالفظ اس جگہ لایانہیں جاسکتا۔ جو بظاہر ترجمہ ہے مگر در حقیقت وہ قرآن کی صحیح تفسیر اور اردوزبان میں روح قرآن ہے۔اس ترجمہ کی شرح حضرت صدر الا فاضل

ہو بطاہر ترجمہ ہے شرور سیعت وہ تر این کی سیراوراردور ہان بیں روں تر این ہے۔ا ک ترجمہ کی شرک حضرت صدرالا کا سی استاذ العلماءمولا ناتعیم الدین علیہ الرحمتہ نے حاشیہ پرکھی ہے۔وہ فرماتے تھے کہ دوران شرح میں ایسا کئی بار ہوا کہ اعلیٰ حضرت سیسیں سیسا سے سیسی میں میں میں میں میں میں سیسی سے سیار سیار کا میں ہے۔

کے استعال کر دہ لفظ کے مقام استنباط کی تلاش میں دن پردن گذرے اور رات پررات کٹتی رہی اور بالآخر ملاتو ترجمہ کا لفظ اٹل ہی انکلا۔ اعلیٰ حضرت خودشخ سعدی کے فارس ترجمہ کوسراہا کرتے تھے۔لیکن اگر حضرت سعدیؓ اردوز بان کے اس ترجمہ کود کیھ پاتے تو فرماہی دیتے کہ:

ترجمه فرآن شے دیگرست و علم القرآن شے دیگر علم الحدیث و علم الرجال علم الحديث كاانداز ہ اس ہے بيجئے كہ جتنى حديثيں فقه حنفى كى ماخذ ہيں ہروقت پيش نظراور جن حديثوں سے فقه حنفی پر بظاہرز دیڑتی

ہےاس کی روایت ودرایت کی خامیاں ہروفت از بر۔ علم الحدیث میںسب سے نازک شعبہ علم اساءالرجال کا ہے۔اعلیٰ حضرت کےسامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو ہرراوی کی جرح وتعدیل کے جوالفاظ فرما دیتے تھے اٹھا کر دیکھا جاتا تو تقریب وتہذیب میں وہی لفظ مل

جا تا تھا۔اس کو کہتے ہیں علم راسخ اورعلم سے شغف کامل اورعلمی مطالعہ کی وسعت۔

علم فقه میں اعلیٰ حضرت کا مقام

اعلیٰ حضرت نے اس حقیقت کوواضح فر ما دیا کہ بعض لوگوں کا ایمان بالرسل بایں معنی نہیں ہے کہ رسول پاک سیدالمرسلین ہیں ، خاتم النبين ہيں،شفيع المذنبين ہيں،ا كرم الا ولين والآ خرين ہيں،اعلم الخلق اجمعين ہيں,محبوب رب العالمين ہيں۔ بلكہ صرف بايں معنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑے بھائی ہیں جومر کرمٹی میں مل چکے ہیں۔وہ ہمیشہ سے بےاختیاراورعنداللہ بےوجاہت رہے۔اگران کوبشر سے کم قرار دوتو تمہاری تو حیرزیا دہ چک دار ہوجائے گی۔ان حقائق کوواضح کر دینے کا بیمقدس نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی جمہوریت اسلامید کی بڑی اکثریت دامن رسول سے کپٹی ہوئی ہے اور دشمنان اسلام کے فریب سے پچ کرمجرموں کے منہ پرتھوک

# فجزاه الله تعالى عنا و عن سائرا هل السنته و الجماعة خير الجزاء

# آپ کے علم وفضل اور خاص کرعلم فقہ میں تبحر کا اعتراف تو ان اہل علم نے بھی کیا ہے جنہیں مسلک ومشرب میں آپ سے اختلاف ہے۔مثلًا: ملک غلام علی صاحب جوسید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کے معاون ہیں اپنے ایک بیان میں جسے نت روزہ''شہاب''

لا ہورنے ۲۵ نومبر ۱۹۶۲ء کی اشاعت میں درج کیا ہے لکھتے ہیں: ''حقیقت بیر کہ مولا نااحمد رضا خاں صاحب کے بارے میں اب تک ہم لوگ سخت غلط نہی میں مبتلا رہے ہیں۔ان کی بعض تصانیف اور فتا وی کےمطالعہ کے بعداس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جوعلمی گہرائی

میں نے ان کے یہاں پائی وہ بہت کم علاء میں پائی جاتی ہے۔اورعشق خداورسول توان کی سطرسطرہے پھوٹ پڑتا ہے۔''

اسى طرح اعظم گڑھ يو بي ہے شائع ہونے والا ماہنامہ مجلّہ ''معارف'' رقمطراز ہے: ''مولا نااحمد رضا خاں صاحب مرحوم اپنے وقت کے زبر دست عالم ،مصنف اور فقیہ تھے۔ انہوں نے چھوٹے بڑے سینکڑوں فقہی مسائل سے متعلق رسالے لکھے ہیں۔ قرآن عزیز کاسلیس ترجمہ بھی کیا ہےان علمی کارناموں کے ساتھ ساتھ ہزار ہافتووں کے جوابات بھی انہوں نے دیے ہیں۔' یہ آراءان لوگوں کی ہیں جن سے مسلکی اختلافات ہیں۔اور جومسلک میں متحد ہیں ان کی آراء کا شارنہیں کیا جاسکیا۔ تاہم چند کلمات علائے ربانیین وعظمائے حرمین طبیبن کے اس موقع پرعرض کر دینا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔اب تک تذکروں میں جن جن علاء كنام پيش كئے كئے بين غالباً بينام ان سے جدا گاند بين:

شوافع کے مفتی اورامام ،نقیب الاشراف اور شیخ السادة فی المدینه المنوره سیدی السیدعلوی بن السیداحمد با فقیه ارشاد فرماتے ہیں:

"افضل الفضلاء انبل النبلاء فخر السلف قدوة الخلف الشيخ احمد رضا\_"

احناف کے مفتی وامام السیدا ساعیل بن خلیل مدنی فرماتے ہیں۔

"شيخنا العلامة المجرد شيخ الاساتذة على الاطلاق الشيخ احمد رضا\_"

(س) حنبلیوں کے امام ومفتی اور مسجد نبوی میں مدرس امام عبد الله النابلسی الصغیلی ارشاد فرماتے ہیں۔

"العالم العامل الهمام الفاضل محرر المسائل و عويصات الا حكام و محكم بروج الادلة بمزيد اتقان و زيادة اجكام سيد الشيوخ و الفضلاء الكرام قاضي القاضاة الشيخ احمد رضا خال."

مالکی حضرات کےامام ومفتی ، مدینه میں دارالا فتاء کے اعلیٰ تگران وحا کم سیدی احمدالجزائری ابن السیداحمدالمد نی ارشادفر ماتے (m)

بيں۔ " علامة الزمان و فريد الاوان و منبع العرفان و ملحظ النظار سيد عدنان حضرت مولانا الشيخ احمد رضا خان\_"

به چارشهادتیں مفتیان مذاہب اربعہ،احناف،شوافع،حنابلہاور مالکیین مدینه منورہ کی ہیں۔ چارہی مذاہب اربعہ کےمفتیان کرام، علمائے عظام ومدرسین بیت اللہ الحرام مکہ مرمہ کی پیش خدمت ہیں۔

(۱) حفیول کے امام ومفتی ،علامة الزمان مولا ناسیدعبدالله بن مولا ناالسیدعبدالرحمٰن السراج مفتی حنفیه مکه مکرمة تحریر فرماتے ہیں۔

"العامة الفهامة الهمام والعمدة الدراكة الامام ملك العلماء الاعلام الشيخ احمد رضا خان\_"

(۲) مالکیین کےامام وقاضی ومفتی و مدرس مسجد حرام کے خاص الخاص مفتی حضرت سیدی امام محمد بن حسین المالکی مفتی و مدرس دیار

" ونشرت اعلام الانتصار على منبر الهدايه في جامع الافتخار وقامت تشبت فضائل منشيها وتنص على مناهل مصطفيها وكيف لا وهو احمد المهتدين رضا لازالت شموس تحقيقاته المرضية طالعة في سماء

الشعريعة السمحة المحمدية\_"

(۳) مفتی امام محدث علام مدرس بیت الحرام مکه مکرمه وامام شافعیه سیدی محمرصالح مدرس مبجد حرام وامام شافعیه ارقام قرماتے ہیں۔

"فنقول ابقاه سامياذري مجد مخدوم العزو السبعدر افلا علل الحبور واردا موارد السرور ماترنم بمدحه

مادح صدح بشکره صاده۔"

(۴) کمکرمہ کے حنابلہ کے مفتی وامام اور مدرس حضرت علامہ مولا ناعبداللہ بن حمید مفتی حنابلہ بمکتہ المشر فہ فرماتے ہیں۔ "العالم المتحقق المدقق لا زالت شجرة علمه نامية على ممر الزمان و ثمر علمه مقبولة لدي الملك

الديان الشيخ احمد رضا خان\_"

حرمین شریفین کے صرف جار جارعلائے کرام کی آراء یہاں پر درج کی گئی ہیں اوراختصار کے پیش نظرانہی پراکتفا کیا جاتا ہے۔

ورندان کےعلاوہ مصروشام،عراق ویمن،الجزائر و نابلس،طرابلس واردون وغیر ہامما لک عربییاسلامیہ کےفضلاء وعلاء کےایسے

ہی خیالات متعدد مرتبہ شائع ہو چکے ہیں۔جب ہم آپ کی تحریرات وفقا ویٰ کود یکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ بیکا م اس تعمق اوراس

تیزرفآری کے ساتھ کسی شخص واحدہے ممکن ہے؟

مثال کےطور پر۳۲۳اھ کا واقعہ ہے مکہ مکرمہ برائے حج تشریف لے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ حج پر جانے والا اپنے ساتھ کتب فقہ و حدیث کا ذخیرہ تونہیں لے جاتا فراغت حج کے ساتھ ہی ایک استفتاء جو یانچے سوالوں پرمشمل تھا دیا جاتا ہے اور تقاضا یہ ہے کہ دو

ون میں جواب مل جائے۔جس کی مختصر کیفیت سیھی جوخودمصنف علیدار حتد نے بیان فر مائی۔ "میرے یا س بعض ہندیوں کی طرف سے پیر کے دن عصر کے وفت ۲۵ رذی الحجہ کو ایک سوال آیا --- میرے پاس کتابیں نتھیں

اورمفتی حنفیہ سیدی صالح بن کمال کا کہنا ہے تھا کہ دودن منگل وبدھ میں جواب مکمل ہوجائے۔ میں نے رب بتارک وتعالیٰ کی امداد و اعانت پر جواب صرف دومجلسوں میں مکمل کیا جس میں ہے مجلس اول تقریباً سات گھنٹے کی تھی اور دوسری مجلس ایک گھنٹے گ۔''

(ترجمه الدولته المكيته)

اس استفتاء جویانچ سوالوں پرمشمل تھااور جس کا جواب دونشستوں میں جوتقریباً آٹھ گھنٹے پرحاوی تھیں تحریر کیا گیا ہے عربی زبان میں عارسوصفحات كى كتاب تقى جع بنام تاريخى "الدولة المكية بالمادة الغيبية" ٣-٢٣ سيموسوم فرمايا

اس مبارک کتاب میں جب کہ آپ کے پاس کوئی کتاب موجود نہھی متعدد کتب وفتاویٰ کےحوالہ جات صفحہ واربتائے ہیں اور محض ا پنی یا داشت پر بتائے ہیں۔ میحض رب کریم کی وہ عنایت تھی جووہ اپنے مقبول بندوں کوعطافر ما تاہے۔

# تصنیفات و افتاء

فقاهت اورايك مفتى كى شان افتاء كااندازه موگا\_

امام بریلوی کی شعر گوئی

والول کومستی عطا کرتار ہتاہے۔

اعتبارے پچاس مختلف علوم وفنون پرمحیط ہیں۔ یہ پچپن سال کا دور پوری تصانیف پرمنقسم کیا جائے تو روزانہ کی اوسط تحریر ساڑھے تین جزوہوتے ہیں جن کے چھپن صفحات بنتے ہیں۔فتاوی رضوبہ ۱۲ جلدوں میں ہے جن میں سے حیار جلدیں (کتاب الطہارة سے کتاب الحج تک) طبع ہو چکی ہیں۔آٹھ ابھی شائع نہیں ہوسکیں۔ پانچویں چھپ رہی ہے۔ فقاویٰ دیکھئے تو آپ کوایک فقیہ کی

کتنی عجیب بات ہے کہ ایسے امام الوقت مسندالعصر کے پاس جس کورات دن کے کم سے کم بیس گھنٹے میں صرف علم دین سے واسطہ ہو

جس کے ایوان علم میں اپنے قلم دوات اور دینی کتا بول کے سوا کچھ نہ ہو، جوعرب وعجم کا رہنما ہو، اس کوشعر کہنے کو کیا کہا جائے کسی سے

شعر سننے کی فرصت کہاں سے ملتی ہے۔ مگرشان جامعیت میں کمی کیسے ہوا ورمملکت شاعری میں برکت کہاں ہے آئے اگراعلیٰ حضرت

کے قدم اس کو نہ نوازیں۔حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جس رشک جناں سے سرفراز تھے اس کی طلب تو ہر عاشق کے لئے سرمایہ

حیات ہے۔ چنانچے اعلیٰ حضرت کے حمد ونعت کا ایک مجموعہ کئی حصوں میں شائع ہو چکا ہے جس کا ایک ایک لفظ پڑھنے والوں اور سننے

مسلسل فقہ پرکام کیا جواڑسٹھسال کی عمر تک جاری رہا۔ایک ہزار کے قریب ضخیم کتابیں اور رسائل یا د گارچھوڑے، جوموضوع کے

امام اہلسنت قدس سرہ نے اپنی عمر کے آٹھویں سال میں بزبان عربی''ہدایت النحو'' کی شرح تحریر فرمائی اور چودہ سال کی عمر سے

اعلیٰ حضرت کا کالغزشوں سے محفوظ رهنا

قناعت کرلی گئی ہے لیکن ہم کواور ہمارے ساتھ سارے علمائے عرب وعجم کواعتراف ہے کہ یا حضرت شیخ محقق مولا نامحمد عبدالحق

محدث دہلوی، حضرت مولانا بحرالعلوم فرنگی محلی ، یا پھراعلیٰ حضرت کی زبان وقلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما ویا۔

فقیہ اعظم کا ایک عظیم وجلیل حاشیہ جن چارمجلدات پرمشمل ہے وہ حاشیہ امام ابن عابدین شامی رحتہ اللہ تعالی علیہ کے فناوی

"ددالمحساد" بهد جسة بنام" جدالمتار" موسوم فرمايا باليكن بيبش قيمت حاشيداى ذخير ييس براب جو

مولی تعالی کسی ایسے مرجلیل کو پیدا فرمادے جو جملہ تصانیف مجدد اعظم رضی اللہ تعالی عندے لئے "مرکز اشاعت علوم امام احمد رضا" قائم

انا لله و انا اليه راجعون

آپ۲۵ رصفرالمظفر ۱۳۴۰ همطابق ۱۹۲۱ء جمعته المبارك كے دن عين اذان جمعه کے وقت اپنے خالق حقیقی ہے جا ملے۔

ذلك فضل الله يوتيه من يشاء اسعنوان يرغوركرنا موتو فقاوى رضوبيكا كرامطالعه كرد التـ

علائے دین کے اعلیٰ کارنامے چودہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں مگر لغزش علم وفلتت لسان سے بھی محفوظ رہنا ہیا ہے بس کی بات

كرے اورآپ كے جوا ہر علمى كوجلو أو طباعت دے۔ آمين!

وصال مبارک

نہیں۔زورقلم میں بکثرت تفرو پندی میں آ گئے بعض تجدد پسندی پراتر آئے۔تصانیف میں خود آرائیاں بھی ملتی ہیں۔لفظوں کے استعال میں بھی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں۔قول حق کے ابجہ میں بھی بوئے حق نہیں ہے۔حوالہ جات میں اصل کے بغیر نقل پر ہی

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

# الحمدلله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا و مولانا محمد واله واصحابه اجمعين

### مسئله ۱ ۲رزیج الآخرشریف ۱۳۲۰ه

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ کھانا جھینگا کا درست ہے یانہیں؟ مکروہ ہے یاحرام؟ مع دستخط ومہر کے جوابتحریر فرمائیئے۔

**الجواب** ہمارے مذہب میں مجھلی کے سواتمام دریائی جانور مطلقاً حرام ہیں۔تو جن بعض کے خیال میں جھینگا مجھلی کی قشم سے نہیں ان کے نز دیک حرام ہونا ہی چاہئے۔گرفقیرنے کتب لغت و کتب علم حیوان میں بالا تفاق اسی کی تصریح دیکھی ہے قاموس مد

### الا ربيان بالكسر سمك كالدود

اربیان ہمزہ کمسورہ کے ساتھ ایک مچھلی ہے مکوڑے کی طرح۔

صحاح وتاج العروس میں ہے۔

# الا ربيان بعض من السمك كالدود ويكون بالبصرة

اربیان مکوڑے کی طرح سفید مجھلی ہوتی ہے ہے اور بھرہ میں پائی جاتی ہے۔

سراح میں ہے۔

اربیان نوعے ازمابی ست ''اربیان مچھلی کی ایک قتم ہے۔'' منتہی الارب میں ہے۔اربیان نوعے از مابی ست کہ آنرابہندی ج جھینگامی گویند ''اربیان مچھلی کی ایک قتم ہے جس کو ہندی میں جھینگا کہتے ہیں۔'' مخزن میں ہے۔وبیان واربیان نیز آمدہ بفاری مابی روبیاں و مابی میک و ہندی جھینگامچھلی نامند ''روبیان اوراربیان بھی کہتے ہیں فارسی میں روبیاں مچھلی اور میک میں جھینگامچھلی کہتے ہیں۔'' تحفید المومنین میں ہے۔ بفارسی مابی روبیاں نامند تذکرۃ داؤدوانطاکی میں ہے۔

روبيان اسم نصرب من السمك يكثر ببحر العراق و القام احمر كثير الارجل نحو السرطان لكنه اكثر للحما "روبيان مح حلى كانام ب جوعراق اورقام ك مندر مين بهت موتى ب سرخى مأل كير كل طرح بهت ياؤل والى كين اس مين كوشت زياده موتا ب " حياة الحيوان الكبرى مين بهت الروبيان هو سمك صغير جدا احمر "روبيان وسرخى مأل بهت چورئى سى محصل ب " مياة الحيوان الكبرى مين بهت الروبيان هو سمك صغير جدا احمر "روبيان وسرخى مأل بهت چورئى سى محصل ب "

تواس تقدیر پرحسب اطلاق متون وتصریح معراج الدرایة مطلقاً حلال ہونا چاہیے کہ متون میں جمیج انواع سمک حلال ہوئے گ تصریح ہے۔ والسطافی لیسس نو عابر اسہ بل و صف یعتری کل نوع ''اورطافی کوئی متقل نوع نہیں بلکہ ایک وصف ہے جس کی طرف ہرنوع کی نسبت ہوتی ہے۔''اورمعراج میں صاف فرمایا کہ ایس چھوٹی محصلیاں جن کا پید جا کے نہیں کیا جا تا اور بے

آ لاكش نكالے بحون ليتے بين امام شافعي كر سواسب ائم كنزو يك طلال بين روالحقار مين بوفي معراج الدرايي ولي ولي ولي ولو و جدت سمكة في حوصلة طائر توكل و عندالشافعي لا توكل لانه كالرجيع و رجيع الطائر عنده نجس و قلنا انما يعبر رجيعا اذاتغير و في السمك الصغار التي تقلي من غيران يشتق جوفه فقال اصحابه

نجس و قلنا انما یعبر رجیعا اذاتغیر و فی السمک الصغار التی تقلی من غیران یشتق جوفه فقال اصحابه لا یحل اکله لان رجیعه نجس و عند سائر الائمه یحل "اگر پرنده کی پوٹ میں مچھلی پائی جائے تو کھائی جائے گی اور امام شافعی کے نزدیک نہ کھائی جائے گی کیونکہ وہ بیٹھ کی طرح ہے اوران کے نزدیک پرنده کی بیٹھ باپاک ہے اورہم کہتے ہیں بیٹھ

اس وقت ہوگی جب کہ متغیر ہوگئی ہواوروہ چھوٹی محچلیاں جن کا پیٹ چاک کیے بغیرانہیں بھونا جاتا ہے، شوافع کہتے ہیں ان کا کھانا حلال نہیں کیونکہ پرندہ کی بیٹھ نجس ہےاور ہاتی ائمہ کے نز دیک حلال ہے۔'' گافقہ نے جہ یہ منابط میں تھے ہے کیھری اس جھرٹی محمد ان محمد ان محمد ان محمد سے میں مصححے ت

گرفقیرنے جواہراخلاطی میں تصریح دیکھی کہالیی چھوٹی محھلیاں سب مکروہ تحریمی ہیں اور بیکہ یہی تھیجے ترہے۔ حیث قال السمک الصغار کلھا مکروھة کو اھة التحریم ھو الاصح ''جب کہ کہاہے چھوٹی محھلیاں تمام کی تمام مکروہ تحریمی ہیں۔ یہی بات زیادہ صحیح ہے۔''

جھنیگے کی صورت عام مچھلیوں سے بالکل جدااور کنگچ وغیرہ کیڑوں سے بہت مشابہ ہےاورلفظ ماہی غیرجنس یمک پر بولا جاتا ہے۔ جیسے ماہی سقنقور۔حالانکہ وہ ناکے کا بچہ ہے کہ سواحل نیل پرخشکی میں پیدا ہوتا ہے۔اور ہمارے ائمہ سے حلت روبیان میں کوئی نص معلوم نہیں۔اور مچھلی بھی ہے تو یہاں کے جھینگے ایسے ہی چھوٹے ہیں جن پر جواہرا خلاطی کی وہ تھیجے وارد ہوگی۔ بحرحال ایسے شبہ و

اختلاف سے بے ضرورت بچنا ہی اولی ہے۔ والله تعالیٰ اعلم

# عبدالهذنب احهد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

مسئله ٢ ٣٠ريج الآخرشريف١٣٢٠هـ

کیا فرماتے ہیں علمائے فحول ومفتیان ذوی العقول اس مسلہ میں کہ کہنا ''یارسول اللہ'' ''یا ولی اللہ'' کا جائز ہے یا نہیں؟ اور مدد چا ہنا پیغمبران اور ولی اللہ سے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجھہ الکریم کو ''یامشکل کشاعلی'' وقت مصیبت کے کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب مع دستخط کے مرحمت فرمائے تا کہ میں صاف صاف لوگوں کو سمجھا دوں۔ اور عربی آیت و حدیث جہاں آئے اس کا ترجمہ برنبان اردوتح ریفر مایا جائے۔ بینو اتو جرو ا

الجواب جائزے جب کہ انہیں بندہ خدااوراس کی بارگاہ میں وسیلہ جانے اور انہیں باذن الہی والمد برات امراہے مانے اوراعتقاد کرے کہ بے تھم خدا ذرہ نہیں بل سکتا۔اور اللہ عزوجل کے دیئے بغیر کوئی ایک حبنہیں دے سکتا۔ایک حرف نہیں س سکتا۔

اوراعقاد کرے کہ ہے ہم خدا ذرہ بیل ہم سلما۔اورالقدعز وہل کے دیئے بعیر لوی ایک حبہ بیل دے سلما۔ایک حرف بیل من سلما۔ پلک نہیں ہلاسکتا۔اور بیشک سب مسلمانوں کا یہی اعتقاد ہے۔اس کے خلاف کا ان پر گمان محض بدگمانی وحرام ہے اورایسے سچ اعتقاد کے ساتھ ندا کرنا بلا شبہ جائز ہے۔جامع تر مذی شریف وغیرہ کی حدیث میں ہے خود حضور سیدعالم سلی اللہ علیہ وہلم نے ایک نابینا کو بید دعا تلقین فرمائی کہ نماز کے بعد یوں کہیں۔

# يامحمد اني اتوجه بك الى ربى في حاجتي هذه ليقضي لي

" یارسول الله! میں حضور کے وسلے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت میں منہ کرتا ہوں تا کہ میری بیرحاجت پوری ہو۔ " اور بعض روایات میں ہے۔

لتقضى لى يارسول الله "تاكه ضورميرى بيحاجت بورى فرمائيس-"

ان نابینانے بعدنماز بیدعا کی فوراً آئیسی کھل گئیں۔

توجه كرتا ہوں۔ان كى حاجت بھى پورى ہوئى۔ پھر علماء ہميشداسے قضائے حاجات كے لئے لکھتے آئے۔ نيز حديث ميں ہے۔

# اذاارادعونا فلينا داعينوني يا عباد الله

جب استعانت كرنااورمدد ليناح إص توبول بكار ميرى مددكروا اللدك بندو

فآوی خیر بیمیں ہے۔

قولهم يا شيخ عبدالقادر نداء فلما الموجب لرحرمته ياشخ عبدالقادركمنا ندام راس كى حرمت كاسب كيام ـ

فقیر نے اس بارے میں ایک مختصر رسالہ ''انوارا الانتباہ فی حل نداء یارسول اللہ'' ککھا۔ وہاں دیکھئے کہ زمانہ رسالت سے ہر قرن وزمانہ کے ائمہ وعلما وصلحامیں وقت مصیبت محبوبان خدا کو پکارنا کیساشائع ذائع رہا ہے۔ وہابیہ کے طور پرمعاذ اللہ صحابہ سے آج

قرن وزمانه کے اثمہ وعلما و مستحالیں وقت مصیبت حبوبان خدا تو پکارنا کیسا شامے ڈائے رہاہے۔ وہابیہ کے طور پر مع تک وہ سب بزگان دین مشرک تھر تے ہیں۔ولاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ و اللّٰہ تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالهذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

مسئله ۳ ٣ مرريج الآخرشريف١٣٢٠ه

مستعمل کے ہیں علمائے احناف،رحم کرےاللہ تعالیٰ آپ لوگوں پراور برکت دے علم میں کہ فیض پہنچاتے ہیں علم سےاپنے خلائق کو کیا فرماتے ہیں علمائے احناف،رحم کرےاللہ تعالیٰ آپ لوگوں پراور برکت دے علم میں کہ فیض پہنچاتے ہیں علم سےاپنے خلائق کو

اس قول میں کہوردی جو کہ سپاہی پولیس کے پہنتے ہیں اور دھوتی جو کہ کفار پہنتے ہیں اس کو پہن کرنماز مکروہ ہے یا کہ مکروہ تحریمی؟ بینوا توجروا۔

اجواب وه وردی پین کرنماز مکروه ہے۔خصوصاً جب کہ بحدہ بروجہ مسنون سے مانع ہو۔ فتاویٰ امام قاضی خال میں ہے۔

الاسكاف او االخياط اذا استوجر على خياط شئى من زى الفساق و يعطى له فى ذلك كثيرا جر لا يستحب له ان يعمل لانه اعانة على المعصية

''موچی اور درزی جب کسی ایسی چیز کے سینے کا اجارہ کرے جونساق کا پہنا وا ہے۔اوراس کے لئے اسے بہت اجرت بھی ملے اسے میکام نکر نامستی سرکہ کا اس کام کاکر ناگناہ میں ذکر نامیر ''

اے وہ کام نہ کرنامتحب ہے کیونکہ اس کام کا کرنا گناہ پر مدد کرنا ہے۔'' اور دھوتی باندھ کر بھی مکروہ ہے کہ اگر لباس ہنود وغیرہ نہ ہوتو کپڑے کا پیچھے گھر سنا ہی نماز کومکروہ کرنے کے لئے بس ہے۔

لنهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن كف ثوب اوشعر

بوجہ منع کرنے حضور صلی اللہ علیہ دہلم کے کپڑے اور ہال سمیٹے ہے۔ ہاں پیچھے نہ گھرسیں تو وہ دھوتی نہیں تہہ بند ہے۔اوراس میں کچھ کراہت نہیں بلکہ سنت ہے۔ '

والله تعالى اعلم و علمه جل مجده اتم واحكم

عبدالهذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

مسئله ع ۲ریج الآخرشریف ۱۳۲۰ه

کیا فرماتے ہیں علائے اہلست کہ جھوٹا کا فرکا پاک ہے یا ناپاک؟ اگر کوئی کا فرسہواً یا قصداً حقد یا پانی پی لے کیا تھم ہے؟ ترجمہ

بزبان ارود ضرور بالضرور برمسكه مين تحرير فرماتے جائے تاكه عام لوگ بخو بي تمجھ لياكريں۔ بينو اتو جرو اكثير ا

الجواب كافرناپاك بين ـ قال الله تعالى

انما المشركون نجس "كافرنركاياكىي-"

یہ نا پا کی ان کے باطن کی ہے۔ پھراگر شراب وغیرہ نجاستوں کا اثر ان کے منہ میں باقی ہوتو نا پا کی ظاہری بھی موجود ہے اوراس وقت ان کا محصونا ضرور نا ماک سراور حق وغیر وجس جنر کوان کالعاب الگ ہوا۔ نے گانا اک جوجا کے گئی شغیر الالصار میں

وقت ان کا جھوٹا ضرور نا پاک ہے اور حقہ وغیرہ جس چیز کوان کا لعاب لگ جائے گا نا پاک ہوجائے گی۔ تنویرالا بصار میں ہے۔

سور شارب خمر فورشربهاوهرة فوراكل فارة تجس "ديش مدين كالمرابع مدين كالمرابع مدين المرابع الم

''شراب پینے کے بعد کا شرابی کا جھوٹا اور چو ہا کھانے کے بعد بلی کا جھوٹانجس ہے۔'' یونہی اگر کا فرشراب خور کی موخچھیں بڑی بڑی ہوں کہ شراب مونچھ کولگ گئی۔توجب تک مونچھ دھل نہ جائے گی پانی وغیرہ جس چیز کو لگے گی نایاک کردے گی۔درمختار میں ہے۔

لوشاربه طويلا لا يستوعبه اللسان فنجس ولوبعد زمان

"اگراس کی مونچھیں اتنی لمبی ہوں کہ انہیں زبان نہ گھیر سکے تو نجس ہے۔"

اگر چہ کچھ دیر کے بعد ہی ہے۔ اورا گر ظاہری نجاستوں سے بالکل جدا ہوتو اس کے جھوٹے کواگر چہ کتے کے جھوٹے کی طرح نایاک نہ کہا جائے گا۔

فی التنویر الددر سور ادمی مطلقا ولو جنبا او کافرا طاهر الفم طاهراه
""تنوراوردررس بآ دمی کا جهونا مطلقاً پاک ہے اگرچہ بنی ہویا کا فربشر طیکہاس کا منہ پاک ہو۔"

مختصراً اگر چه هر چیز که نا پاک نه هوطیب و بے دغدغه مونا مطلقا پاک ہے اگر چه جبی هو یا کا فربشر طیلها س کا منه پاک هو۔`` مختصراً اگر چه هر چیز که نا پاک نه هوطیب و بے دغدغه هونا ضروری نہیں۔رینٹھ بھی تو نا پاک نہیں، پھرکون عاقل اسےا پے لب وز بان

ے لگانے کو گوارا کرے گا؟ کا فرکے جھوٹے ہے بھی بحمداللہ تعالیٰ مسلمانوں کوالیی ہی نفرت ہے۔اور بیفرت ان کےایمان سے \*\*

وفي دفعه عن قلوبهم سقاط شناعة الكفرة عن اعينهم اوتخفيفها و ذلك غش بالمسلمين وقد صرح العلماء كما في العقود الدرية وغيرها ان المفتى انمايفتي بما يقع عنده من المصلحة و مصلحة

المسلمين في ابقاء النقرة عن الكفرة لا في القائها

"اوران کے دلول سے اس کے اٹھانے میں ان کی آئکھول سے کفار کی برائی دور کرنا ہے یا کم کرنا اور بیمسلمانوں کے ساتھ دھوکا ہے اور محقیق علاء نے تصریح کی ہے جبیبا کہ عقو دور ریدوغیرہ میں سے بے شک مفتی وہ فتو کی دے جس میں اس کے نز دیک مسلمانوں کا

بھلا ہو۔اورمسلمانوں کا بھلا کا فروں سے نفرت باقی رکھنے میں ہے نہاس کے ختم کرنے میں۔''

ولہٰذا جو خص دانستہ اس کا حجموٹا کھائے ہے مسلمان اس ہے بھی نفرت کرتے ہیں۔وہ مطعون ہوتا ہے۔اس پرمحبت کفار کا گمان ہو

جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے:

من كان يومن بالله واليوم الاخر فلا يقف مواقف التهم

"جوالله تعالى اور قيامت پرايمان ركھتا ہوتہت كى جگه كھڑانہ ہو۔" متعدد حديثول ميس برسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين:

ایاک و مایسوء الاذن "اسبات سے نے جوکان کوبری لگے۔"

رواه الامام احمد عن ابي الغادية والطبراني في الكبير وابن سعد في طبقات والعسكري في الامثال وابن

مندة في المعرفة والخطيب في الموتلف كلهم عن ام الغادية عمة العاص بن عمرو الطفاوي و عبدالله بن احمد الامام في زوائد المسند و ابو نعيم و ابن مندة كلاهما في العرفة عن العاص المذكور مرسلا

> وابونعيم فيها عن حبيب بن الحارث رضي الله تعالى عنهم نيز بهت حديثول ميس برسول الله صلى الله عليه وسلم فر مات بين:

ایاک و کل امویعتذرمنه "جراس بات سے پی جس میں عذر کرنا پڑے۔'

رواه الضياء في المختار ة والديلمي كلاهما بسند حسن عن انس والطبراني في الاوسط عن جابر وابن بنيع ومن طريقة العسكري في امثاله و القضاعي في مسنده معا والبغوى ومن طريقة الطبراني في اوسطه

والمخلص في السادس من فوائده وابو محمد الابراهيمي في كتاب الصلوة و ابن النجار في تاريخه

كلهم عن ابن عمرو الحاكم في صحيحه والبيهقي في الزهد و العسكري في الامثال و و ابونعيم في المعرفة عن سعد ابي وقاص و احمد و ابن ماجة بسند احسن و ابن عساكر عن ابي ايوب الانصاري

كلهم رافعيه الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و البخاري في تاريخه و الطبراني في الكبير و ابن مندة

عن سعد بن عمارة من قوله رضى الله تعالى عنهم اجمعين

اورحضور صلى الله عليه وسلم فرمات عبين: بشروا ولا تنفروا رواه الائمة احمد والبخاري و مسلم والنسائي عن انس رضي الله تعالى عنه

میرا بھروسہ ہےاوراس کی طرف میری سند ہے۔اوراللہ پاک وبلندخوب جانتا ہے۔''

"بثارت دواوروه کام نه کروجس ہےلوگوں کونفرت پیدا ہو۔"

پیراس میں بلاوجه شرعی فتح باب غیبت باورغیبت حرام (فسسا ادی الیسه فسلا اقبل ان یکون مکرها) تودالکل شرعیه و

احادیث صححہ سے ثابت ہوا کہ کا فر کے جھوٹے سے احتر از ضرور ہے۔

وكم من حكم يختلف باختلاف الزمان بل والمكان كماتشهد به فروع جمعه في كتب الائمة هذا

ماعندي و به افتيت مرارا والله ربي عليه معتمدي واليه مستندي والله سبحانه و تعالى اعلم ''اور بہت سے احکام اختلاف زمانہ کے ساتھ بلکہ اختلاف مکان کے ساتھ مختلف ہوجاتے ہیں۔اس کی شہادت وہ فروع ہیں جو

کتب ائمہ میں جمع ہیں۔ بیدہ ہے جومیرے پاس ہےاور میں نے اس کے ساتھ کئی بارفتویٰ دیا ہےاوراللہ تعالیٰ میرارب ہےاس پر

عبدالهذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

کیا فرماتے ہیں علائے دین متین کہا یک شخص نماز ظہر کی پڑھنے کھڑا ہوااوراس نے بعد چارسنت پڑھنے کے سہوا پھر چارسنت کی نہیت بانده لی اوراس کو چارفرض پڑھنا چاہیے تھے۔جس وقت کہوہ دورکعت نماز ادا کر چکااس کوخیال ہوا کہاب مجھ کوفرض پڑھنا تھے۔

پس اس نے اپنے دل میں فرضوں کی نبیت با ندھ لی کہ میں فرض پڑھتا ہوں اور اس نے دور کعت پیشتر کی بہ نبیت سہواً سنت ادا کی اور

دور کعت آخر کی بہنیت فرض کے خالی الحمد کے ساتھ پڑھی۔ درایں صورت کہاب اس کی نماز فرض ہوئی پاسنت بینوا تو جووا؟

**الجواب** بینماز فرض ہوئی نہسنت فرض تو یوں نہ ہوئے کہ پہلی دور کعتوں میں نیت فرض کی نہ کی تھی اور فعل کے بعد نیت کا اعتبارتبیں۔ فی الدر المختار الاعبرة بنیة متاخرة عنها علی المذهب اوردوركعت اخیر میں اگرفرض كى نيت اس نے

تیسری رکعت کی پہلی تکبیر کے وقت بحال قیام نہ کی ، جب توبیزیت ہی لغو ہے۔اوراس وقت کی تواب وہ پہلی نیت سے نماز فرض کی

مسئله 0 مربع الآخرشريف١٣٢٠ه

طرف منتقل ہو گیا۔اگر چار پوری پڑھ لیتا فرض ہوجاتے ۔مگراس نے دو پر قطع کر دی لہٰذا یہ بھی فرض نہ ہوئے۔

الانتقال المذكور قال في النهربان صلى ركعة من الظهر مثلاثم افتح العصر اوالتطوع بتكبيرة فان كان

صاحب ترتيب كان شارعا في التطوع عندهما خلافا لمحمد اولم يكن بان سقط للضيق اوللكثرت صح

شروعه في العصر لانه نوى تحصيل ماليس بحاصل فخرج عن الاول فمناط الخروج عن الاول صحة

والا ہے۔امام محمد کا اختلاف ہے یانہیں ہوا ساقط ہوئی بوجہ تنگی وقت کے یا واسطے کثرت کے درست ہے شروع ہونا اس کاعصر میں

اورسنت نه ہونا ظاہر ہے کہ سنتیں تو پڑھ چکا ہے بلکہا گرسنتیں نہ پڑھی ہوتیں اور تیسری پاکسی رکعت کی تکبیراول کے وقت نیت فرض

والله تعالىٰ اعلم

کیا فر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نماز فرض پڑھتا ہےاوراس نے سہوا میچیلی دورکعت میں

بھی بعدالحمد کے ایک ایک سورت پڑھی۔ بعدہ ،سلام پھیرا۔اب اس کی نماز فرض ہوئی یا سنت؟ جبیبا ہووییا ہی معہ دستخط مہر کے

الجواب فرض ہوئے اور نماز میں پھھلل نہ آیا۔اس پر سجد اسہوتھا۔ بلکہ اگر قصداً بھی فرض کی پچھلی رکعتوں میں سور ہ ملا

کی کرلیتاجب بھی سنتیں نہ ہوتیں کہ وہ اس نیت کے سبب فرض کی طرف منتقل ہوگیا۔ بہر حال بیر کعتیں نفل ہو کیں۔

عبدالهذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

في الدر المختار يفسدها انتقاله من صلوة الى مغاير تها في ردالحتار ربان ينوى بقلبه مع التكبيرات

'' درمختار میں ہے فاسد کرتا ہے نماز کوانقال اس کا ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف جو پہلی نماز کے مغائر ہو۔شامی میں ہے جیسے آ دمی اپنے دل کے ساتھ نیت کرے تکبیرات کے ساتھ انقال مذکور کی مصنف نہرنے کہا ہے جیسے نمازی نے ظہر کی مثلاً ایک رکعت پڑھی پ*ھرعصر شروع کر*دی یانفل تکبیر کے ساتھ شروع کردیئے پس اگروہ صاحب ترتیب ہے شیخین کے نز دیک وہ نفل شروع کرنے

لشروع في المغاير ولو من وجه الخ

مسئله ٦ ٨رريج الآخرشريف١٣٢٠ه

ارقام فرمایئے۔اورا گروہ سجدہ سہوکر لیتا تواس کی نماز فرض ہوجاتی پانہیں؟

| یں پس پہلی نماز سے نکل گیا پس پہلی نماز ۔ | رنے کی نیت کی ہے جواسے حاصل نہا        | کیونکہ اس نے ایس چیز کے حاصل کر    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|                                           | مغائر نماز ميں اگرچە تغائر من وجه ہو۔" | دارومدار صحت شروع ہے پہلی نماز ہے. |

لے تو کچھ مضا نقة نہیں صرف خلاف اولی ہے بلکہ بعض ائمہ نے اس کے مستحب ہونے کی تصریح فر مائی فی فیر کے نز دیک طاہراً پیر استحباب تنها پڑھنے والے کے حق میں ہے۔ امام کے لئے ضرور مکروہ ہے۔ بلکہ مقتدیوں پرگراں گزرے توحرام۔ درمختار میں ہے: ضم سورة في الاولين من الفرض وهل يكره في الاخريين المختارلا '' فرضوں کی پہلی دورکعتوں میں سورۃ کاملا نافرض ہے۔اور کیا مچھلی دورکعتوں میں مکروہ ہے؟ مختار بیہ ہے کہ مکروہ نہیں۔'' ردالحتار میں ہے: اي لا يكره تحريما بل تنزيها لانه خلاف السنة قال في الملية وشرحها فان ضم السورة الى الفاتحة ساهيا تبجب عليه سجدتا السهو في قول ابي يوسف لتاخير الركوع عن محله و في اظهر الروايات لا تجب لان القراء ة فيهما مشروعة من غير تقدير والانتصار على الفاتحة مسنون لا واجب اه في البحر عن فخر الاسلام ان السورة مشروعة في الاخريين نفلا و في الذخيرة انه المختار و في المحيط هو الاصح اه والـظـاهـر ان الـمراد بقوله نفلا بجواز المشروعية بمعنى عدم الحرمة فلاينا في كونه خلاف الاولى كما افاده في الحلية اه ما في ردالمحتار. اقول لفظ الحيلة ثم الظاهر اباحتها كيف لا وقد تقدم من حديث ابي سعيد الخدري في صحيح المسلم وغيره انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرا في صلوة الظهر في الـركعتيـس الاولين قدر ثلثين اية وفي الاخريين قدر خمسه عشراية او قال نصف ذلك. فلا جرم ان قال فخر الاسلام في شرح جامع الصغير واماالسورة فانها مشروعة نفلا في الاخريين حتى قلنا فيمن قرء في الاخريين لم يلزمه سجدة السهو انتهى. ثم يمكن ان يقال الاولى عدم الزيادة و يحمل على الخروج مخرج البيان لذلك الحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه (يريد ما تقدم برواية الصحيحين) ان النبي صلى الله تعالى عليه و سلم كان يقرو في الظهر في الاوليين بام القران و سورتين، وفي الركعتين الاخريين بام الكتب الحديث قول المصنف المذكور (اي ولا يزيد عليهماشيئا) و قول غير واحد من المشائخ كما في الكا في وغيره و يقرو فيهما بعد الاوليين الفاتحة فقط و يحمل على بيان مجرد الجواز حمديمث ابسي مسعيمد رضمي اللُّمه تعالى عليه قول فخر الاسلام فان النبي صلى الله تعالى عليه و سلم يفعل الـجـائـز فـقط في بعض الاحيان تعليما للجواز وغيره من غير كراهة في حقه صلى الله تعالى عليه و سلم كما يفعل الجائز الا ولى في غالب الاحوال والنفل لا ينافي عدم الاولوية فيندفع بهذا ماعساه يخال من

المخالفة بين الحديثين المذكورين و بين اقوال المشائخ والله سبحانه اعلم اه و لعلك لا يخفي عليك

ان حمل المشروع نفلا على المكروه تنزيها مستبعد جدا و قراءة السورة في الاخريين ليست فعلا مستحبا مستقلا يعتبربه عدم الاولويةلعارض كصلوة نافلة مع بعض المكروهات وانما المستفاد من النفلية ههنا فيما يظهر هو استحاب فعلها فكيف يجامع عدم والالوية ولذى يظهر للعبدا لضعيف ان سنه

النفلية ههنا فيما يظهر هو استحاب فعلها فكيف يجامع عدم والالوية ولذى يظهر للعبدا لضعيف ان سنه الاقتصاد على الفاتحة انما تثبت عن المصطفى صلى الله تعالى عليه و سلم في الامامة فانه لم يعهد منه

صلى الله تعالى عليه و سلم صلوة مكتوبة الا اما ما ال نادرا في غاية الندرة فيكره للامام الزيادة عليها لا طالة على المقتدين فوق السنة. بل لواطال الى حد الاستثقال كره تحريما اما المنفرد فقال فيه النبى صلى الله تعالى عليه و سلم فليطول ماشاء. وزيادة القراء زياده خير ولم يعرضه مايعارض خيريته فلا

يبعدان يكون نفلا في حقه. فان حملنا كلام اكثر المشائخ على الامة وكلام الامام فخر الاسلام و تصحيح الذخيرة المحيط على المنفرد حصل التوفيق. وبالله التوفيق. هذا ما عندى. والله سبحانه، وتعالى اعلم

''لیعنی مکروہ تحریم بیں بلکہ تنزیبی ہے کیونکہ بیرخلاف سنت ہے۔ بیر مذیہ اوراس کی شرح میں کہا ہے۔ پس اگر ملایااس نے سورۃ کو ساتھ فاتحہ کے بھول کر، واجب ہوگا اس پر سجدہ سہوا بی یوسف رحتہ اللہ تعالیٰ کے قول میں رکوع میں تاخیر کی بنا پر،اورا ظہرروایات میں سجدہ سہووا جب نہیں ہے۔اس لئے کہ قراءت تو ان دونوں رکعتوں میں مشروع ہے بغیر کسی خاص اندازہ کے۔ رہا فاتحہ پراقتضار، تو بیسنت ہے، واجب نہیں۔ بحر میں فخر الاسلام سے روایت ہے کہ فاتحہ کے ساتھ سورۃ کا ملانا کچھیلی دورکعتوں میں نفلا جائز ہے۔

اور ذخیرہ میں ہے وہی مختار ہے۔اور محیط میں سے وہی زیادہ صحیح ہے۔اور ظاہر بیہ ہے کہ فخر الاسلام کے قول میں نفلا قراءت کے جائز ہونے سے مرادعدم حرمت ہے۔ پس بیقول قرات فی الاخربین کے خلاف اولی ہونے کے مخالف نہیں جیسا کہ حلیہ میں بیہیان کے جائز ہونے سے مرادعدم حرمت ہے۔ پس بیقول قرات فی الاخربین کے خلاف اولی ہونے کے مخالف نہیں جیسا کہ چلے گزر چکا ہے کیا ہے۔ رداالمحتار کی عبادت تمام ہوئی۔ میں کہتا ہوں لفظ حلیہ کا پھر ظاہر قراءت کا جواز سے جواز کیسے نہ ہوجب کہ پہلے گزر چکا ہے ابی سعید خدری کی عدیث سے مسلم وغیرہ میں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وہلم پڑھتے تصلوۃ ظہر کی پہلی دور کعتوں میں تمیں آتےوں کا

اندازہ،اور پچھلی دورکعتوں میں پندہ آینوں کا قدریا کہانصف اس کا پس اس لئے فخر الاسلام نے جامع صغیر کی شرح میں کہا ہے کہ سورۃ تو وہ نفلاً پچھلی دورکعتوں میں میں نفلاً جائز ہے۔اور ذخیرہ میں ہے وہی مختار ہے۔اور محیط میں سے وہی زیادہ صحیح ہے۔اور ظاہر رہے ہے کہ فخر الاسلام کے قول میں نفلا قراءت کے جائز ہونے سے مرادعدم حرمت ہے۔ پس بیقول قراءت فی الاخریین کے خلاف اولی ہونے کے مخالف نہیں جیسا کہ حلیہ میں یہ بیان کیا ہے۔ردالحتار کی عبارت تمام ہوئی۔ میں کہتا ہوں لفظ حلیہ کا پھر ظاہر

قراءت کا جواز ہے جواز کیسے نہ ہو جب کہ پہلے گزر چکا ہے ابی سعید خدری دنسی اللہ عنہ کی حدیث سے سیحے مسلم وغیرہ میں بے شک نبی

سور میں اور طہری چپی دور تعلول میں فاتحہ اتحدیث ہوں مصنف مدبورہ ( یں نہ زیادہ سرے اوپران دوبوں ہے وہ سے ، اوروں بہت سے مشائخ کا جیسا کہ کافی وغیرہ میں ہے اور پڑھے ان دونوں میں چیچے پہلی دور کعتوں کے سورۃ فاتحہ صرف اور حمل کی جائے اوپر بیان صرف جواز کے حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ۔ اور قول فخر الاسلام کا بیر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صرف

اوپر بیان صرف جواز کے حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ لی۔اور قول فخر الاسلام کا بید کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صرف جائز کام کرتے ہیں تعلیم جواز وغیرہ کے لئے بغیر کراہت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جیسا کہ غالب احوال میں جائز اولی کو کرتے اور نقل عدم اولویت کے منافی نہیں۔پس اس تو جیہ سے وہ اعتراض مند فع ہوجا تا ہے جو خیال کیا جا سکتا تھا یعنی مخالفت

کرتے اور علی عدم اولویت کے منائی جیس۔ پس اس توجیہ سے وہ اعترائص مند طع ہوجا تا ہے جو خیال کیا جاسکتا تھا بیٹی مخالفت درمیان حدیثوں کے اوراقوال مشائخ کے واللہ سبحانہ،اعلم اھے۔شاید تجھ پر بیہ بات پوشیدہ نہ ہو کہ مشروع نفلا کومکروہ تنزیجی پرحمل کرنا بہت بعید ہے اور پچھلی دورکعتوں میں سورت کا پڑھنا ایسافعل مستحب مستقل نہیں جس کے ساتھ کسی عارض کی وجہ سے عدم

اولویت کا اعتبار کیا جائے جیسا کیفل نماز بعض مکر وہات کے ساتھ ظاہر فہم میں یہاں نفلیۃ کامعنی ہے کہاس کا کرنامتحب ہے پس اس معنی کے اعتبار سے نفلیۃ خلاف اولی کے ساتھ کس طرح جمع ہوسکتی ہے اوراس ضیعف بندہ کے لئے جو بات ظاہر ہوئی ہے یہ ہے کہ پچھلی دورکعتوں میں سورۃ فاتحہ پراقتصار بیسنت ہے جو کہ حالت امامت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیونکہ حضور

، علیہالصلاۃ والسلام سے فرض نماز حالت امامت کے بغیر معلوم نہیں ہوئی گربہت ہی کم پس امام کے لئے اخریین میں فاتحہ پر زیادت مکروہ ہے بوجہ لمبا کرنے نماز کے مقتدیوں پر قدرسنت سے زیادہ۔ بلکہ اگراتنی کمبی کی کہ مقتدیوں کو بھاری معلوم ہوتو مکروہ تحریمی

ہے۔رہاا کیلےنماز پڑھنے والا ، پس اس کے بارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پس وہ قراءت کمبی کرے جتنی چاہے۔اورزیادہ قراءۃ زیادہ خیرہے۔اوریہاں کوئی عاض نہیں جواس کی خیریت کوعارض ہو پس بعید نہیں کہاس کے حق میں نقل ہو۔ پس اگر ہم حمل کریں کلام اکثر مشائخ کوامامت پر اور کلام فخر الاسلام اور تھیجے ذخیرہ ومحیط کومنفر دیر ، تو دونوں قولوں میں تطبیق ہو جاتی ہے اور تو فیق

اللہ کے ساتھ ہے۔ بیرہ ہے جومیرے پاس ہےاوراللہ سبحانہ، وتعالی بہتر جانتے ہیں۔

كىبە

### عبدالمذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

مسئله ٧ ٩ ررئيج الآخرشريف١٣٢٠ه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس صورت میں کدایک شخص نے بسم اللہ کہہ کرایک شکار کےاوپر بندوق چلائی پس

جس وفت اس کوجا کر دیکھا تو کوئی آ ثاراس میں زندگی کے نہ تھےاور نہ جنبش تھی۔جس وفت کہاس کوذ بح کیا تو خون لکلااحچھی طرح

ہے پس وہ شکار حلال ہے یا حرام؟ اورا گراس کو ذیج نہ کرتے تو حلال ہوتا یا حرام؟ اور درصورت نہ نکلنے خون کے بھی جواب تحریر

فرمائيًـ بينوا و توجروا

الجواب اگرذئ كرليااور ثابت مواكه ذئ كرتے وقت اس ميں حيات تھی۔مثلاً پھڑك رہاتھايا ذئ كرتے وقت تزيا،

اگرچەخون نەنگلا ياخون ايسا نكلاجىيىا مەبوح سے نكلا كرتا ہے اگرچەنبش نەكى ، يااوركسى علامت سے حيات ظاہر ہوئى تو حلال ہے۔

اوراگر بندوق سے مارکر چھوڑ دیا۔ ذکح نہ کیا۔ یا کیا مگراس میں وقت ذکح حیات کا ہونا ثابت نہ ہوا۔ تو حرام ہے۔غرض مدار کا راس پرہے کہ ذبح کرلیا جائے اور وقت ذبح اس میں رمق باقی ہوا گرچہ نہ جنبش کرے نہ خون دے حلال ہو جائے گا ور نہ حرام۔ درمختار

ذبح شلة مريضة فتحركت اوخرج الدم حلت والالاان لم تدرحياته عند الذبح و ان علم حياته حلت مطلقا

وان لم تحرك ولم يخرج الدم و هذا يتاتي في منخنقة و متردية و نطيحة والتي فقر الذئب بطنهافز كاة هذه

الاشياء تحلل وان كانت حياتها خفيفة وعليه الفتوى لقوله تعالى الا مذكيتم من غيره فصل اه و في رد المحتار عن البزازي عن الاسبيحابي عن الامام الاعظم رضى الله تعالى عنه خروج الدم لا يدل على الحيوة الا اذا كان

يخرج كما يخرج من الحي قال و هو ظاهر الروية '' ذیج کیااس نے بیار بکری کوپس اس نے حرکت کی بااس سے خون لکلاتو حلال ہے ورنہ حلال نہیں اگر وفت ذیج اس کی زندگی

معلوم نہ ہو۔وقت ذیح زندگی معلوم ہوئی تو مطلقاً حلال ہے اگر چہ حرکت بھی نہ کرے اورخون بھی نہ نکلے۔اوریہی علم ہے گلا گھونٹی اور بلندی ہے گرنے والی اور سینگ ہے زخمی ہونے والی اور جس کا پہیٹ بھیڑیے نے پھاڑ دیا ہو۔پس بحالت مذکورہ ان کا ذ کح کرنا انہیں حلال کردے گا اگر چہان میں خفیف می زندگی ہواوراسی پرفتویٰ ہے بوجہ فرمان اللہ تعالیٰ کے مگر جسے ذبح کرلیاتم نے بغیر قصل

کےاھ۔اورردالمختار میں روایت ہے بزازی سےانہوں نے اسبیجا بی سےانہوں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تھش خون ٹکلنا زندگی

پردلالت نہیں کرتا ہاں جس وقت کہ اس طرح سے لکلے جس طرح زندہ سے نکلتا ہے کہا کہ بیظا ہرروایت ہے۔'' اس كتاب الصيد ميس ب:

المعتبر في المتردية واخواتها كنطيحة و موقوذة ومااكل السبع و المريضة مطلق الحياة وان قلت

كمااشرنا اليه عليه الفتوي

"بلندی ہے گر کر قریب المرگ اور اس کے ساتھ مذکور فی القرآن ہاقی اشیا نے طبحہ ،موقو ذہ وغیرہ میں مطلق زندگی معتبر ہے اگر چہ کم ہی

ہوجیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس پرفتویٰ ہے۔ "

مدارك التزيل مين ب:

''موقوزہ وہ ہے جسے وہ لاکھی یا پھرسے زخمی کرتے تھے۔'' الموقذة التي اسخنوها ضربا بالعصا اوحجر

معالم میں ہے:

قال قتاده ة كانوايضربونها بالعصا فاذااماتت اكلوها اه قلت فظهر ان المضروب بكل مثقل كالبندقة ولو

بندقة الرصاص كله من الموقوذة فيحل بالذكاة وان قلت الحياة

'' قمّادہ نے کہا کفار جانورکو یہاں تک مارتے تھے کہوہ مرجا تا تھااسے کھاتے تھے۔ میں کہتا ہوں اس سے ظاہر ہوا کہ ہر بھاری چیز کامصروب جانورجیسے بندوق اگرچے سکہ کی گولی والی ہو پیسب موقوز ہیں شامل ہیں پس پیذنج کرنے سے حلال ہوجاتی ہیں اگرچہ

وقت ذبح ان میں قلیل زندگی ہو۔''

ردالحتار میں ہے:

لا يخفى ان الجرح بالرصاص انما هوبا لاحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف اذليس له حدفلا يحل وبه افتى ابن نجيم والله تعالى اعلم

'' پوشیدہ نہیں کہ سکہ کی گولی کا زخم بوجہ جلنے اور بوجھ کے ہے بواسطہ اس کے زور سے پھینکنے کے کیونکہ گولی میں دھار نہیں پس حلال

نہیں۔اسی کے ساتھ ابن بخیم نے فتو کی دیا۔اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔''

عبدالمذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

مسئله 🔥 ١٠/ريج الآخرشريف١٣٢٠ه

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام کہ ایک شخص روز شکار بندوق کا شوقیہ کھیلتا ہے۔ پس بھکم شرع شریف کے س قدر شکار کھیلنا جا ہے اور کس وقت میں؟ اوروہ شکاری ہرروز شکار کھیلنے میں گنهگار ہوتا ہے یانہیں؟ بینو ا مفصلا تو جروا کثیرا

شكار كے محض شوقیہ بغرض تفریح ہوجس ایک قتم كا تھیل سمجھا جا تا ہے ولہذا شكار تھیلنا کہتے ہیں۔ بندوق كا خواہ مجھلی

کا،روزانہ ہوخواہ گاہ مطلقاً بالا تفاق حرام ہے۔حلال وہ ہے جو بغرض کھانے یا دوایاکسی اور نفع یاکسی ضرر کے دفع کو ہو۔

آج کل کے بڑے بڑے شکاری جواتنی ناک والے ہیں کہ بازار سے اپنی خاص ضرورت کی کھانے یا پہننے کی چیز لانے کو جانا اپنی کسرشان سمجھیں، بانرم ایسے کہ دس قدم دھوپ میں چل کرمسجد میں نماز کے لئے حاضر ہونا مصیبت جانبیں وہ گرم دو پہر،گرم لومیں

گرم ریت پر چلنااورکھبرنااورگرم ہوا کے تپھیڑے کھا نا گوارا کرتے ،اور دو پہر دودودن شکار کے لئے گھر بار چپوڑے پڑے رہتے ہیں، کیا پیکھانے کی غرض سے جاتے ہیں؟ حاشا و کلا بلکہ وہی لہو ولعب ہے اور بالا تفاق حرام۔

ایک بڑی پہچان میہ ہے کہان شکاریوں ہےا گر کہئے مثلاً مچھلی بازار میں بھی ملے گی ، وہاں سے لے کیجئے ، ہرگز قبول نہ کریں گے۔ یا کہئے کہ ہم اپنے پاس سے لائے دیتے ہیں، بھی نہ مانیں گے بلکہ شکار کے بعدخوداس کے کھانے سے بھی غرض نہیں رکھتے، بانث

دیتے ہیں۔توبیجانایقیناً وہی تفریح وحرام ہے۔درمختار میں ہےالصید مباح الاللتلهی کماهو ظاهر اس طرح اشاہ و بزازیہ

ومجمع الفتاوي وغنيه ذوى الاحكام وتاتارخانيه وروالمختار وغير بإعامه اسفاريس بير والله سبحنه وتعالى اعلم

# عبدالمذنب احمد رضا

# عضى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

مسئله ٩ ١١ريج الآخرشريف١٣٢٠ه

کیا فرماتے ہیں کہ علمائے دین ومفتیان شرع متین اس شعر کا مطلب جوشرع محمدی فصل اٹھائیسویں بیان مکروہات وضومیں ہے \_ تیسرے تانبے کے برتن سے اگر ہے وضو ناقص کرے گا جو بشر

بین معلوم ہوا کہ تانے کے برتن سے کیوں وضو ناقص ہے؟ آج کل بہت شخص تانے کے برتن لوٹے سے وضوکرتے ہیں۔کیاان

سبكاوضوناقص بموتاب؟ بينوا تو جروا\_ **الجواب** تانے کے برتن سے وضوکرنااس میں کھانا پیناسب بلا کراہت جائز ہے۔وضومیں کچھ نقصان نہیں آتا۔ ہاں قلعی

کے بعد حیا ہے۔ بے تعلی میں کھانا پینا مکروہ ہے کہ جسمانی ضرر کا باعث ہوتا ہے۔اور مٹی کا برتن تا نبے سے افضل ہے۔علماء نے وضو کے آداب ومستحباب سے شارفر مایا کہ ٹی کے برتن سے ہو۔اوراس میں کھانا پینا بھی تواضع سے قریب ترہے۔

روالحتاريس فتح القدريسے ہے:

منها (اي من اداب الوضوء) كون انية من خزف "اس سے (لیعنی آ داب وضوسے) ہونااس کے برتنوں کا پختہ مٹی سے۔"

اسی میں اختیار شرح مختارہے:

اتخاذها (اي اواني الاكل والشرب) من الخزف افضل اذلاصرف فيه ولامخيلة وفي الحديث من اتخذ

اواني بيته خزفا زارته الملئكته ويجوز اتخاذها من نحاس اورصاص

'' پکڑناان کا (بعنی کھانے پینے کے برتن) پختہ مٹی سے افضل ہیں کیونکہ اس میں کچھ خرچ بھی نہیں اور تکبر بھی نہیں اور حدیث میں ہے جو محص گھر کے برتن مٹی کے رکھے فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تا نے اور قلعی کے برتن بھی جائز ہیں۔ '' اسی میں ہے۔

يكره الاكل في النحاس الغير المطلى بالرصاص لانه يدخل الصداء في الطعام فيورث ضرر اعظيما وما

بعده فلا ا، ملخصا والله تعالى اعلم '' مکروہ ہے کھانا کھانا بغیر قلعی شدہ تا نبے کے کیونکہ وہ کھانے میں اپنا برااثر ڈالٹا ہے جس سے صحت پر بہت برااثر پڑتا ہے اور قلعی

کرنے کے بعدوہ اثر زائل ہوجا تاہے۔"

عبدالهذنب احمد رضا

عضى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

مسئله ١٠ ٣١ريج الآخرشريف١٣٢٠ه

کیا فرماتے ہیں علمائے اہل سنت اس صورت میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں درخت پرشہیدمرد ہیں ،اور فلانے طاق میں شہیدمرد رہتے ہیں۔اوراس درخت اوراس طاق کے پاس جا کر ہرجمعرات کوفاتحہ شیریٹی اور چاول وغیرہ پردلاتے ہیں۔ہارائکاتے ہیں لوبان

سلگاتے ہیں،مرادیں مانگتے ہیں۔اورایسادستوراس شہر میں بہت جگہوا قع ہے۔کیا شہید مردان درختوں اور طاقوں میں رہتے ہیں؟اور

ياشخاص حق پر بين ياباطل پر؟ جواب عام فهم مع وستخط ي تحريفر مايئ - بينوا بالكتاب توجروا بالثواب **الجواب** ييسب واهيات وخرافات اورجا بلانه حما قات وبطالات بين ان كااز الدلازم

ماانزال الله بها من سلطن ـ ولا حول ولا قوة الابالله العلى العظيم \_ ولله سبحانه و تعالى اعلم

عبدالمذنب احمد رضا

عضى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

مسئله ١١ ١ ١٠ ١٠ رئي الآ خرشريف ١٣٢٠ه

ماقولکم د حسکم الله تعالی اندریس مئله که بعد فوت موجانے والدین کے اولا د کے اوپر کیاحق والدین کار متاہے؟ بينوا بالكتاب توجروا بالثواب

صدقہ وخیرات واعمال صالحات کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا،حسب طاقت اس میں کمی نہ کرنا، اپنی نماز کے ساتھ ان کے

لئے بھی نماز پڑھنا، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے واسطے بھی روزے رکھنا۔ بلکہ جو نیک کام کرے سب کا ثواب انہیں اور سب

(٤) ان برکوئی قرض کسی کا ہوتو اس کے ادامیں حد درجہ کی جلدی کوشش کرنا اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہان

(٥) ان پرکوئی قرض رہ گیا ہوتو بفتر رقدرت اس کے اوا میں سعی بجالا نا۔ جج نہ کیا ہوتو خودان کی طرف سے جج کرنا یا جج بدل

كرانا، زكوة ياعشر كامطالبدان برر ما موتواسے اوا كرنا نمازياروزه ماقى موتواس كا كفاره دينا، وعلى هذاالقياس مرطرح ان كى برات ذمه

(٦) انہوں نے جووصیت جائز ہ شرعیہ کی ہوتتی الا مکان اس کے نفاذ میں سعی کرناا گرچہ شرعاً اپنے اوپر لازم نہ ہو اگرچہ اپنے

نفس پر ہار ہو۔مثلاً وہ نصف جائیداد کی وصیت اپنے کسی عزیز غیروارث یا اجنبی شخص کیلئے کر گئے تو شرعاً تہائی مال سے زیادہ بے

ا جازت وارثان نا فذنہیں ۔ مگراولا دکومناسب ہے کہان کی وصیت ما نیں اوران کی خوشی پوری کرنے کواپنی خواہش پرمقدم جانیں۔

(٧) ان کی قتم بعدمرگ بھی تچی ہی رکھنا۔مثلاً ماں یاباپ نے قتم کھائی تھی کہ میرابیٹا فلاں جگہ نہ جائے گایا فلاں سے نہ ملے گایا

فلاں کام کرے گا توان کے بعد بیخیال نہ کرنا کہاب تو وہ ہیں نہیں ان کی قتم کا خیال نہیں بلکہاس کا ویساہی یا بندر ہنا جیسا ان کی

حیات میں رہتا جب تک کوئی حرج شرعی مانع نہ ہو۔اور پچھتم ہی پرموقوف نہیں ہرطرح کے امور جائز میں بعد مرگ بھی ان کی

(A) ہرجمعہ کوان کی زیارت قبر کے لئے جانا، وہاں قرآن شریف ایسی آ واز سے کہوہ سنیں پڑھنا اور اس کا ثواب ان کی روح

مسلمانوں کو بخش دینا کہان سب کوثواب پہنچ جائے گااوراس کے ثواب میں کمی نہ ہوگی بلکہ بہت تر قیاں یائے گا۔

کی سعادت سمجھنا۔ آپ قدرت نہ ہوتو اور عزیز وں قریبوں پھر باقی اہل خیرسے اس کے ادامیں امداد لینا۔

# الجواب

(1) سب سے پہلاحق بعدموت ان کے جنازہ کی جبیز عسل ، کفن ، نماز ، فن ہے۔اورا نکاموں میں ایسے سنن ومستحبات کی

رعایت جس سے ان کے لئے ہرخونی وبرکت ورحمت وسعت کی امید ہو۔ (٢) ان كے لئے دعا واستغفار ہميشه كرتے رہنا۔اس سے بھی غفلت نه كرنا۔

میں جدوجبد کرنا۔

مرضی کا یا بندر ہنا۔

کو پہنچانا۔راہ میں جب بھی ان کی قبرآئے بے سلام وفاتحہ نہ گزرنا۔

(۹) ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کیے جانا۔

(۱۰) ان کے دوستوں سے دوستی نباہنا ہمیشہان کا اعزاز واکرام رکھنا۔

(11) بھی کسی کے مال یاباپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں برانہ کہلوانا۔

(۱۲) اورسب میں سخت تر وعام تر ومدام تربیحق ہے کہ بھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں رنج نہ پہنچانا۔اس کے سب اعمال کی ماں

باپ کوخبر پہنچتی ہے۔ نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ فرحت سے دیکنے لگتا ہے اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے

ہیں ان کے قلب پرصدمہ پہنچتا ہے۔ ماں باپ کا بیری نہیں کہ قبر میں بھی انہیں رنج دیا جائے۔اللہ غفور رحیم ،عزیز کریم جل جلاله صدقہ

ا پنے حبیب رؤف ورجیم علیه و علی آله افضل الصلوة والتسلیم کاجم سبمسلمانول کونیکیول کی توفیق دے گناجول سے بچائے۔

ہارے اکابر کی قبروں میں ہمیشہ نوروسرور پہنچائے کہوہ قادر ہے اور ہم عاجز۔وہ غنی ہے اور ہم محتاج۔ حسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير. ولاحول ولاحول ولاقو ة الابالله العلى العظيم.وصلى

اللُّه تعالى على الشفيع الرفيع الغفور الكريم الروف الرحيم سيدنا محمد واله وصحبه اجميعين. امين الحمد لله رب العالمين

اب وہ حدیثیں جن سے فقیرنے بیرت استخراج کیےان میں سے بعض بقدر کفایت ذکر کروں۔

حدیث ١ که ایک انصاری رضی الله تعالی عند نے خدمت اقدس حضور پر نورسید عالم صلی الله علیه وسلم میں حاضر ہو کرعرض کی یارسول الله! ماں باپ کے انقال کے بعد بھی کوئی طریقہ ان کے ساتھ نیکی کا باقی ہے جے میں بجالا وُں؟ فرمایا۔

نعم اربعة الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما واكرام صديقهما و صلته الرحم التي لا رحم لك الا من قبلهما فهذا الذي بقي من برهما بعد موتهما

'' ہاں چار باتیں ہیںان پرنماز اوران کے لئے دعائے مغفرت اوران کی وصیت نافذ کرنااوران کے دوستوں کی عزت اور جورشتہ صرف انہی کی جانب سے ہونیک برتاؤے اس کا قائم رکھنا۔ بدوہ نیکی ہے کدان کی موت کے بعدان کے ساتھ کرنی باقی ہے۔''

رواه ابـن الـنـجـار عـن ابي اسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه مع القصة و رواه البيهقي في سننه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يبقى للولد من برالوالد الااربع، الصلوة عليه

والدعاء له وانفاذ عهده من بعده و صلة رحمه واكرام صديقه

حديث ٢ كدرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين-

### استغفار الولد لابيه بعد الموت من البر

ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے میہ بات ہے کہ اولا دان کے بعدان کے لئے دعائے مغفرت کرے۔

رواه ابن النجار عن ابي اسيد مالك بن زرارة رضي الله تعالى عنه

حديث ٣ كفرماتے،

اذا ترك العبد الدعاء للوالدين فانه ينقطع عنه الرزق

"آ دمی جب ماں باپ کے لئے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کارزق قطع ہوجا تا ہے۔"

رواه الطبراني في التاريخ والديلمي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه

حديث ٤، ٥ كفرماتين-

اذا تصدق احد كم بصدقة تطوعا فليجعلها عن ابويه فيكون لهما اجرها والا ينقص من اجره شيئا "جبتم مين كوئى شخص كچيفل خيرات كرئة چا جي كهاستا پنان باپ كي طرف سے كرے كهاس كا ثواب انہيں ملے گااور اس كـ ثواب سے كچھند گھٹے گا۔"

رواه الطبراني في اوسطه وابن عساكر عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما ـ و نحوه الديلمي في مسند الفردوس عن ماوية بن حيدة القشيري رضى الله تعالى عنهما

حدیث ٦ کے صحابی ایک رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہوکر عرض کی یا رسول اللہ! میں اپنے باپ کی زندگی میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا۔اب وہ مرگئے۔ان کے ساتھ نیک سلوک کی کیاراہ ہے؟ فرمایا۔

ان من البر بعد الموت ان تصلی لهما مع صلوتک و تصوم لهما مع صیامک. (رواه الدارقطنی)

"بعدمرگ نیکسلوک بیہ کرتوا بی نماز کے ساتھان کے لئے نماز پڑھاورا پئے روزوں کے ساتھان کے لئے روزے رکھے۔"
یعنی جب اپنے ثواب ملنے کے لئے کچھٹل نماز پڑھے یاروزے رکھے تو کچھٹل نماز روزے ان کی طرف سے انہیں ثواب پہنچانے کو بھی بجالا یا نماز روزہ جومل نیک کرے ساتھ ہی انہیں بھی ثواب پہنچانے کی بھی نیت کرلے کہ انہیں بھی ملے گااور تیرا بھی کم نہ ہوگا۔

كمامر ولفظ مع يحتمل الوجهين بل هذا الصدقة بالميته محيط. پرتاتارغاني پرروا كتارش بــــالافضل لمن يتصدق نفلا ان ينوى لجميع المومنين والمومنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجره شئى

حدیث ٧ كفرماتي س-

# من حج عن ولديه اوقضى عنهما مغرما بعثه الله يوم القيمة مع الابرار

"جواسين مال باپ كى طرف سے حج كرے ياان كا قرض اداكرے روز قيامت نيكول كے ساتھ المھے۔"

رواه الطبراني في الاوسط والدار قطني في السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

**حدیث ∧** امیرالمومنینعمرفاروق اعظم رضیالله تعالی عنه پراسی ہزار قرض تھے۔وقت وفات اپنے صاحبزاد بے حضرت عبدالله

بن عمر رضى الله تعالى عنها كو بلا كر فرمايا \_

بع فيها اموال عمر فان وفت والافسل بني عدى فان وفت والافسل قريشا ولاتعدعنهم

میرے دین میں اول میرا مال بیچناا گر کافی ہو جائے فبہا ورنہ میری قوم بنی عدی سے مانگنا اگر یوں بھی پورا نہ ہوتو قریش سے مانگنا

اوران کے سوااوروں سے سوال نہ کرنا۔

پھرصا جبزادہ موصوف سے فرمایا احسم نھا تم میرے قرض کی ضانت کرلو۔وہ ضامن ہو گئے اورامیر المومنین کے دفن سے پہلے ا کابرانصار ومہاجرین کوگواہ کرلیا کہ وہ اسی ہزار مجھ پر ہیں۔ایک ہفتہ نہ گز راتھا کہ عبداللّٰدرضی الله تعالیٰ عنہ نے وہ سارا قرض ادا فرما

رواه ابن سعد في الطبقات عن عثمان بن عروة

حديث ٩ قبيله جهينه سے ايك بى بى رضى الله عنهانے خدمت اقدس حضور سيد عالم صلى الله عليه وسلم ميس حاضر موكر عرض كى يارسول الله میری ماں نے حج کرنے کی منت مانی تھی وہ ادانہ کرسکیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا میں ان کی طرف سے حج کرلوں؟ فرمایا۔

نعم حجى عنها ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري عن

ابن عباس رضى الله تعالى عنه " ہاں اس کی طرف سے جج کر۔ بھلاد مکھ تواگر تیری ماں پر کوئی دین ہوتا تو ٹو ادا کرتی یانہیں یوں ہی خدا کا دین ادا کرو کہ وہ زیادہ ادا کاحق

حديث ١٠ كفرماتي -

اذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما وابتشر به ارواحهما في السماء وكتب عند اللُّه برا

رواه الدارقطبني عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه

''انسان جباہیے والدین کی طرف سے حج کرتاہے وہ حج اس کی طرف سے اوران سب کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے اوران کی

حديث ١١ كفرماتي س

من حج عن ابيه اوعن امه فقد قضى عنه حجة وكان له فضل عشر بحج
"جوائي مال ياباپ كى طرف سے ج كرے اس كى طرف سے ج ادام وجائے اوراسے دس ج كا ثواب زياده ملے۔"
رواه الدار قطنى عن جابو بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما

حدیث ۱۲ کفرماتے ہیں ۔

من حج عن والدیه بعد و فاتهما کتب الله اعتقا من النارو کان للمحجوج عنها اجر حجة تامة من غیر ان ینقص من اجورهما شئی. رواه الاصبهانی فی الترغیب والبیهقی فی الشعب عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه "جوایئ والدین کے بعدان کی طرف سے حج کرے الله تعالی اس کے لئے دوزخ سے آزادی کی اوران دونوں کے واسطے پورے جے کا ثواب ہوجس میں اصلاکی نہو۔"

حديث ١٣ كفرماتي -

من برقسمهما وقضى دينهما ولم يستسب لهما كتب باراو ان كان عاقا في حياته ومن لم يبرقسمهما ويقض دينهما واستسب لهما كتب عاقا وان كان بارا في حياته. رواه الطبراني في الاوسط عن عبد

الرحمن بن سمرة رضي الله عنه

''جو خص اپنے ماں باپ کے بعدان کی قتم سچی کرےاوران کا قرض اتارےاور کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کرانہیں برانہ کہلوائے وہ والدین کے ساتھ نیکوکارلکھا جائے اگر چہان کی زندگی میں نافر مان تھا اور جوان کی قتم پوری نہ کرےاوران قرض نہا تارےاوران کے والدین کو برا کہہ کرانہیں برا کہلوائے وہ عاتی لکھا جائے اگر چہان کی حیات میں نیکوکارتھا۔''

حديث ١٤ كفرماتي -

من زار قبر ابویه اواحدهما فی کل یوم جمعة مرة غفر الله له و کتب برا. رواه الامام الترمذی العارف بالله الحکیم فی نوادر الاصول عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه "جواین مالیه مالیه و الله تعالی عنه "جواین مالیه و الله تعالی مالیه کی قبر پر جمعه کے دن زیارت کو حاضر جوالله تعالی اس کے گناه بخش دے اور مال باپ کے ساتھ

اجھابرتاؤ كرنے والالكھاجائے۔''

# من زار قبر والديه او احدهما يوم الجمعة فقرء عنده يس غفرله

رواه ابن عدى عن الصديق الاكبر رضى الله تعالى عنه

"جو شخص روز جعداین والدین یاایک کی زیارت قبر کرے اوراس کے پاس پلیین پڑھے بخش دیا جائے۔"

وفى لفظ من زار قبر والديه او احدهما فى كل جمعة فقرء عنده يس غفر الله له بعدد كل حوف منها "د جو هر جعه والدين يا ايك كى زيارت قبركر ب و مها ليين پڑھے يسلين شريف ميں جتنے حرف ہيں ان سب كى گنتى كى برابرالله اس

کے لئے مغفرتیں فرمائیں۔"

رواه هو الخليلي و ابو شيخ والديلمي و بن النجار والرفعي وغيرهم عن ام المومنين الصديقة عن ابيها الصديق الاكبر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

حديث ١٦ كفرماتي س

من زار قبر ابویه او احدهما احتسابه کان کعدل حجة مبرورة ومن کان زوارالهما زارت الملئکة قبره " دوبنیت تواب این دونول یا ایک کی زیارت قبر کرے هج مقبول کے برابر تواب پائے۔اور جو بکثرت ان کی زیارت قبر کیا کرتا ہو، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں۔''

رواه الامام الترمذي الحكيم و ابن عدى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

امام ابن الجوزی محدث کتاب عیون الحکایات میں بسند خود محمد ابن العباس وراق سے روایت فرماتے ہیں۔ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کو گیا۔ راہ میں باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ جنگل درختال مقل یعنی گوگل کے پیڑوں کا تھا۔ ان کے بنچے فن کرکے بیٹا جہاں جانا

تھا چلا گیا۔جب بلیك كرآيا،اس منزل ميں رات كو پہنچا۔ باپ كی قبر پرند گیانا گاہ سنا كدكوئی كہنے والا بياشعار كہدر ہاہے۔

رائتك تطوى الدوم ليلا والاترى عليك اهل الدوم تتكلما

و بالدوم ثاولو ثويت مكانه و مر باهل الدوم عاد فسلما

میں نے تختے دیکھا کہ تو رات میں اس جنگل کو طے کرتا ہے اور وہ جن ان پیڑوں میں ہے اس سے کلام کرنا اپنے اوپر لازم نہیں جانتا۔حالا تکہان درختوں میں وہ تقیم ہے کہا گرتو اس کی جگہ ہوتا اور یہاں گزرتا تو وہ راہ سے پھر کر آتا اور تیری قبر پرسلام کرتا۔

حديث ١٧ كفرماتي ي

من احب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابيه من بعده

رواه ابو يعلى وابن حبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

"جوچاہے کہ باپ کی قبر میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ باپ کے بعد اس کے عزیز وں دوستوں سے نیک برتا وُر کھے۔" حديث ١٨ كفرماتي س

من البران تصل صديق ابيك. رواه الطبراني في الاوسط عن انس رضي الله تعالى عنه

''باپ کے ساتھ نیکو کاری ہے ہیہے کہ تواس کے دوست سے اچھا برتا وُر کھے۔''

حديث ١٩ كفرماتي -

ان ابسرار البران يصل الرجل اهل ذي ابيه بعد ان يولي الاب رواه الائمة احمد والبخاري في ادب المفرد و مسلم في صحيحه وابو داو د والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه " بے شک باپ کے ساتھ نیکوکاریوں سے بڑھ کریے نیکوکاری ہے کہ آ دمی باپ کے پیٹھ دینے کے بعداس کے دوستوں سے اچھی

روش پررہتاہے۔"

حديث ٢٠ كفرماتي -احفظ و دابیک لا تقطعه فیطفئی الله نورک "اپناپ کی دوی نگاه رکهات قطع نه کرنا که الله تیرانور بجهادےگا۔" رواه البخاري في الادب المفرد والطبراني في الاوسط والبيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله عنهما

حدیث ۲۱ کفرماتے ہیں ۔ تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى و تعرض على الانبياء وعلى الاباء والامهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم و تزدادو جوههم بياضا واشراقا فاتقوا الله ولاتوذوا امواتكم. رواه الامام

الحكيم عن والد عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه ہر دوشنبہ و پنجشنبہ کواللّٰدعز وجل کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں اور انبیائے کرام عیہم الصلوٰۃ والسلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو۔وہ نیکیوں پرخوش ہوتے ہیں اوران کے چہروں کی صفائی وتابش بڑھ جاتے ہےتو اللہ سے ڈروا پنے مردوں کواپنے گنا ہوں سے رنج نہ

بالجملہ والدین کاحق وہنہیں کہانسان اس ہے بھی عہدہ برآ ہووہ اس کے حیات ووجود کے سبب ہیں۔تو جو پچھنعتیں دینی ودنیوی

پائے گاسب انہیں کے طفیل میں ہوئیں کہ ہر نعت و کمال وجود پر موقوف ہے اور وجود کے سبب وہ ہوئے ، تو صرف مال یا باپ ہونا
ہی ایسے ظیم حق کا موجب ہے جس سے بری الذمہ بھی نہیں ہوسکتا نہ کہ اس کے ساتھ اس کی پرورش ہونے ، ان کی کوششیں ، اس
کے آرام کے لئے ان کی تکلیفیں ، خصوصاً بیٹ میں رکھنے ، پیدا ہونے ، دودھ پلانے میں ماں کی اذبیتیں ان کاشکر کہاں تک ادا ہو
سکتا ہے ۔ خلاصہ یہ کہ وہ اس کے لئے اللہ جل وعلی ورسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے سائے اور ان کی ربوبیت ورحمت کے مظہر ہیں ۔
لہذا قرآن عظیم میں جل جلالہ نے اپنے حق کے ساتھ ان کاذکر فرمایا کہ ۔

ان الشکولی و لو اللہ یک ۔

"حق مان میر ااور اینے ماں باپ کا۔"

حدیث میں ہےا بیک صحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کرعرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہام میں ایسے گرم پھروں پر کہا گر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا کہا ہے ہوجاتا، چھ میل تک اپنی مال کواپنی گردن پرسوار کر کے لے گیا ہوں۔کیا اب میں اس کے قق مدر کے کاسبہ ج

ہے ادا ہو گیا ہوں؟

رسول الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لعله ان یکون بطلقة و احدة رواه الطبرانی فی الاوسط عن بریدة رضی الله تعالی عنه " تیرے پیدا ہونے میں جس قدر دردول کے جھکے اس نے اٹھائے ہیں شاید بیان میں ایک جھکے کا بدلہ ہوسکے۔''

الله عز دجل عقوق ہے بچائے اورادائے حقوق کی تو فیق عطا فر مائے۔

آمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا و مولانا محمد واله وصحبه اجمعين امين والحمد لله رب العلمين

. عبدالهذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

# مسئله ۱۲ ماریج الآخرشریف ۱۳۲۰ اه

مسلم المسلم الم

اس کی صحیح ہوجایا کرے گی؟ جواب عام فہم عطافر مائے۔ بینو ا مفصلا تو جو و اکثیر ا

الجواب نماز سیح ہوجانے میں تو کلام نہیں نہ یہ جدہ سہوکا کل کہ سہوا کوئی واجب ترک نہ ہوا۔ دعا قنوت اگریاد کہیں تویاد نہیں

تويادكرنى جائب كه خاص اس كارر هناسنت باورجب تك يادنه و

### ربنا اتنا في الدنيا حسنة و في الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

"اے ہمارے رب! دے ہم کو دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور بچاہم کو آگ کے عذاب ہے۔"

پڑھ لیا کرے۔ یہ بھی یادنہ ہوتو السلھم اغفولی تین بارکہ لیا کرے۔ یہ بھی نہآئے تو صرف یادب تین بارکہہ لے واجب ادا ہوجائے گا۔ رہا یہ کہ قبل هواللّٰہ شریف پڑھنے سے بھی ہیواجب ادا ہوایا نہیں کہاتنے دنوں کے وتر کا اعادہ لازم ہو۔ ظاہر ریہ

ہے کہ ادا ہو گیا کہ وہ ثناہے، اور ہر ثنادعا ہے۔

بـل قـال العلامة القارى فغيره من العلماء كل دعاء ذكرو كل ذكر دعاء وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم افـضــل الـدعاء الحمدلله رواة الترمذي وحسنه النسائي وابن ماجة ابن حبان الحاكم وصححه عن جابر بن

اقتصل الندعاء الحمدللة رواه الترمدي وحسنه النسائي واب عبدالله رضي تعالى عنهما هذا وليحرر والله تعالى اعلم

'' بلکہ کہاعلامہ قادری وغیرہ نے علماء میں سے ہر دعا ذکر ہے اور ہر ذکر دعا ہے۔اور تحقیق فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلے دعا الحمد للہ ہے۔روایت کیا اس کوتر مذی اور نسائی اور ابن ماجہ اور ابن حبان اور حاکم نے اور حسن کہا بیاور حاکم نے اسے بیچے کہا ہے جابر بن عبد اللہ

ہے۔ روایت میان ور مدی اور سامی اور ابن مجبر اور ابن حباق اور ابن حباق اور ابن حباق اور است میادر کھا ور محفوظ رکھ۔ واللہ تعالی اعلم۔"

كتبه

عبدالهذنب احمد رضا

عضى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

مسئله ۱۳ وارتيج الاخرشريف ١٣٢٠ه

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام کہ کن کیااڑا نا جائز ہے یانہیں؟ اوراس کی ڈورلوٹنا درست ہے یانہیں؟ اگراس کی ڈورلوٹی سے کپڑا سلوا کرنماز پڑھےتواس کی نماز میں کوئی خلل تو واقع نہ ہوگا؟ بینو اتو جرو ا

الجواب كن كياا ريالهولعب إورابونا جائز بـ حديث مي بـ

کل لھو المسلم حوام الافی ثلث "دمسلم کے لئے کھیل کی چیزیں سوائے تین چیزوں کے سبحرام ہیں۔" ڈورلوٹنانہلی ہےاورنہلی حرام ہے۔

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن النهبي

www.rehmani.net

"رسول الله صلى الله عليه وسلم نے لوٹنے سے منع فر مایا۔"

لوٹی ہوئی ڈور کا مالک اگرمعلوم ہوتو فرض ہےاہے دے دی جائے۔اگر نہ دی اور بغیراس کی اجازت کےاس سے کپڑا سیا تو اس کپڑے کا پہننا حرام ہے۔اسے پہن کرنماز مکروہ تحریمی ہے جس کا پھیرنا واجب ہے۔

# للاشتمال على المحرم كالصلوة في الراض مغصوبة

"بوجه شامل ہونے کے حرام پر جیسے ارض مغصوبہ پر نماز۔"

اوراگر ما لک نہ ہوتو وہ نقطہ ہے بینی پڑی پائی چیز۔واجب ہے کہ اسے مشہور کیا جائے یہاں تک کہ ما لک کہ ما لک کے ملنے کی امید قطع ہو۔اس وفت اگر پیخض غنی ہےتو فقیر کودے دے۔اور فقیر ہےتو اپنے صرف میں لاسکتا ہے۔پھر جب ما لک ظاہر ہواور فقیر کے صرف میں آنے پر راضی نہ ہوتو اپنے یاس سے اس کا تا وان دینا ہوگا۔

كما هو معروف في الفقه من حكم اللقطة والله سبحنه وتعالى اعلم

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

عفى عنه بهجهدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

### مسئله ١٤ ٢٠ ربيج الآخرشريف١٣٢٠ه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ان مسائل میں کہ کتا پالنا جائز ہے یانہیں؟ اور کبوتر پالنا بلاا ڑانے کے وبٹیر بازی ومرغ بازی وشکرا باز پالنا اوران کا شکار پکڑوانا اور کھانا درست ہے یانہیں؟ بینو ۱ تو جو و ۱.

الجواب شکراوباز پالنادرست ہےاوران سے شکارکرانااوراس کا کھانائھی درست ہےلقولہ تعالی و ما علمت من الجوارح الایته بیضرورہے کہ شکارغذایا دوایا کسی نفع کی غرض سے ہو محض تفریح واہوولعب نہ ہو۔ورنہ حرام ہے۔ بیگنہگار ہوگا۔

اگرچدان كامارا مواجانور جب كدوه تعليم پاگئے مول اور بسم الله كهدكر چهور اموا حلال موجائكًا۔ فان حرمته الارسال بنية الاهو لا ينافي كونه ذكاة شرعية كمن سمى الله تعالى و ضرب الغنم من قفاه حرم

الفعل و حل الاكل

'' پس تحقیق کھیل کی نیت سے چھوڑنے کی حرمت اس کے ذرئے شرعی ہونے کے منافی نہیں۔ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لے اور بھیڑکو اس کی گدی کی طرف سے مارا فعل حرام ہے اور کھانا حلال ہے۔'' بٹیر بازی،مرغ بازی اوراسی طرح ہرجانو رکالڑانا جیسے لوگ مینڈ ھےلڑاتے ہیں، لال لڑاتے ہیں، یہاں تک کہ حرام جانوروں مثلا ہاتھیوں،ریچپوں کالڑانا بھی سب مطلقاً حرام ہے کہ بلاوجہ بے زبانوں کی ایذاہے۔ حدیث میں ہے۔

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن التحيريش بين البهائم اخرجه ابو داود والترمذي عن ابن عناس رضى الله تعالى عنهما وقال الترمذي حسن صحيح

"رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جانوروں كے لڑانے سے منع فر مايا۔"

کبوتر پالناجب کہ خالی دل بہلانے کے لئے ہواور کسی امر ناجائز کی طرف مودی نہ ہوجائز ہے۔اورا گرچھتوں پر چڑھ کراڑائے کہ
مسلمان عورات پرنگاہ پڑے، یاان کے اڑانے کو کنگر یا پھینکے جو کسی کا شیشہ تو ڑیں کسی کی آئھ پھوڑیں۔ یا پرائے کبوتر پکڑے یاان
کا دم بڑھانے اورا پناتما شاہونے کے لئے دن دن بھرانہیں بھوکا اڑائے۔ جب اتر ناچا ہیں نہ اتر نے دے تو ایسا پالنا حرام ہے۔
درجی میں سے

ويكره (يكره امسك الحمامات) ولوفي بجها (ان كان يضربا لناس) بنظر اوجلب (فان كان يطيرها فوق السطح مطلقا على عورات المسلمين و يكسر زجاجات الناس برمية تلك الحمامات عز رو منع

اشد المنع فان لم يمتنع ذبحها المحتسب) واما للاستناس فمباح باختصار

''اور مکروہ ہے ( مکروہ ہے بندر کھنا کبوتروں کا) اگر چہان کے برجوں میں ہو (اگرلوگوں کوضرر ہوتا ہو) اگر بیضرر بوجہ نظر کے ہو، یا دوسروں کے کبوتر تھینچنے سے ۔ پس اگر چھت پراڑا تا ہوجس سے مسلمانوں کی بے پردگی ہوتی ہواور کبوتروں کی کنکریوں سے لوگوں کے شخصے ٹوشنے ہوں تواڑانے والے پرتعزیر کی جائے گی اور تختی سے منع کیا جائے گا۔اگر نہ رکے تو کوتوال انہیں ذرج کردے

اگراڑانے کے لئے نہ ہوں بلکہ صرف کبوتر وں کے ساتھ انس کی وجہ سے تو یہ مباح ہے۔اھ باختصار۔''

ا کرا را اے کے سے نہ ہوں بلکہ سرف جور وں ہے ساتھا کی وجہ سے تو بیر مباری ہے۔اھابا حصار۔ صحیح بخاری وغیرہ میں عبداللہ بن عمراور سحیح ابن حبان میں عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں۔

دخلت النار امراة فی هرة ربطها فلم تطعمها تا کل من خشاش الارض "ایک عورت دوزخ میں گی ایک بلی کے سبب کہ اسے باندھ رکھا تھا نہ آپکھا نادیا نہ چھوڑ اکہ زمین کے چوہے وغیرہ کھالیتی۔"

ابن حبان کی حدیث میں ہے فیصی تنه شر قبلها و دبوها (وه بلی دوزخ میں اس عورت پر مسلط کی گئی ہے کہ اس کا آگا پیچیا دانتوں سے نوچ رہی ہے )۔ ا بیک حدیث میں حکم ہے کہ جو جانور پالودن میں ستر بارا سے دانہ یانی دکھاؤ۔ نہ کہ گھنٹوں پہروں بھوکا پیاسار کھواور بینچے آتا جا ہے تو آنے نہ دو علماء فرماتے ہیں جانور پرظلم کا فرذمی پرظلم سے سخت ترہے اور کا فرذمی پرظلم مسلمان پرظلم سے اشدہے سے سے افسی در المختار وغيره اوررسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بير

الظلم ظلمات يوم القيمة ظلمظلمتين موكا قيامت كون-

الالعنة الله على الظلمين سناو! الله كالعنت بظلم كرف والول بر

کتا پالنا حرام ہے جس گھر میں کتا ہواس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔روز اس شخص کی نیکیاں تھٹتی ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے ہیں۔

اوراللەتغالى فرما تاہے۔

طلحه رضي الله تعالى عنه

لاتدخل المالئكة بيتا فيه كلب ولا صورة رواه احمد والشيخان الترمذي والنسائي و ابن ماجة عن ابي

اور فرماتے ہیں۔

'' فرشتے نہیں آتے اس گھر میں جس میں کتایا تصویر ہو۔''

النسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

من اقتنى كلبا الاكلب مشية اوضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان رواه احمد والشيخان والترمذي

"جوكتايا لِيعْر كليح كاكتايا شكار\_روزاس كى نيكيول سے دو قيراط كم جول (ان قيراطوں كى مقدارالله ورسول جانيں ﷺ )" تو صرف دوشم کے کتے اجازت میں رہے۔ایک شکار جے کھانے یا دواوغیرہ منافع سیجے کے لئے شکار کی حاجت ہونہ شکار تفریح کہ

وہ خود حرام ہے۔ دوسراوہ کتا جو گلے یا کھیتی یا گھر کی حفاظت کے لئے پالا جائے جہاں حفاظت کی سچی حاجت ہو۔ورندا گرمکان میں

کچھنہیں کہ چورکیں۔ یا مکان محفوظ جگہ ہے کہ چور کا اندیشنہیں۔غرض جہاں بیا بینے دل سےخوب جانتا ہو کہ حفاظت کا بہانہ ہے اصل میں کتے کا شوق ہے وہاں جائز نہیں۔ آخر آس ماس کے گھر والے بھی اپنی حفاظت ضروری سمجھتے ہیں۔اگرنے کتے کے

> حفاظت نہ ہوتی تو وہ بھی پالتے ۔خلاصہ بیر کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں حیلے نہ زکالے کہ وہ دلوں کی بات جانبے والا ہے۔ والله تعالى اعلم

عبدالمذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

مسئله ١٥ ١٠ريج الآخرشريف١٣٢٠ه

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ کتے کا پکڑا ہوا شکارمسلمان کھا سکتا ہے یانہیں؟ ایک خرگوش کو کتے نے اس طرح پکڑا

ہے کہ اس کے دانت خرگوش کےجسم میں پیوستہ ہو گئے ہیں اورت بہت ساجسم اس کا چبا ڈالا ہے کہ خرگوش کےجسم میں خون جاری

ہے۔ ابھی جان باقی ہے۔ پس اس کوذ جے کر کے کھاسکتا ہے یانہیں۔ بینوا تو جووا.

**البعواب** اگرمسلمان یا کتابی عاقل نے کہ احرام میں نہ ہو، بسم اللہ کہہ کرتعلیم یافتہ کتے کوجوشکارکر کے مالک کے لئے چھوڑ کیا کرے،خود نہ کھانے لگے،غیرحرم کے حلال جانوروحشی پر جواپنے پروں یا یاؤں کی طاقت سےاپنے بچاؤ پر قادرتھا چھوڑا۔اور

کتااس کے چھوڑنے سے سیدھا شکار پر گیا۔ یااس کے پکڑنے کی تدبیر میں مصروف ہوا بچ میں اور طرف مشغول یاغافل نہ ہو گیااور

اس نے شکارکوزخمی کرکے مارڈ الا ایسا مجروح کر دیا کہ اس میں اتنی ہی حیات باقی ہے جتنی مذبوح میں ہوتی ہے کہ پچھ دریزئر پ کر ٹھنڈا ہو جائے گا۔اور کتے کے چھوڑنے میں کوئی کا فر، مجوی یا بت پرست یا ملحد یا مرتد جیسے آج کا کے اکثر نصار کی اور رافضی اور

عام نیچری وغیرہ ہم خلاصہ بیر کہ سلمان یا کتابی کے سواکوئی شریک نہ تھا۔ نہ شکار کے قتل میں کتے کی شرکت کسی دوسرے کتے ناتعلیم

یافتہ یاسگ نیچری یا اور کسی نئے جانور کے جس کا شکار ناجائز ہواور چھوڑنے والا چھوڑنے کے وقت سے شکار پانے تک اسی طرف متوجه ر ہانچ میں کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہوا تو وہ جانور بے ذبح حلال ہو گیا۔اوران چودہ شرطوں سے ایک میں بھی کمی ہواور

جانور بے ذبح مرجائے تو حرام ہوجائے گا۔ورنہ حرم کا شکار تو ذبح سے بھی حلال نہیں ہوتا۔ باقی صورتوں میں ذبح شرعی سے حلال ہوجائے گا۔ تنویرالا بصار و درمختار ور دالمحتار میں ہے۔

(الصيد مبح بخمسة عشر شرطا) خمسة في الصائدو هو ان يكون من اهل الذكاة وان يوجد منه الارسال وان

لايشاركه في الارسال من لايحل صيده وان لايترك التسمية عامد او ان لا يشتغل بين الارسال والاخذبعمل اخرو خمسة في الكلب ان يكون معلما وان يذهب على سنن الارسال وان لايشاركه في الاخذ مالاعحل صيده وان يقتله

جرحا وان لا ياكل منه و خمسة في الصيد ان لا يكون من الحشرات وان لايكون عن نبات الماء الا السمك وان يسمنع نفسمه بمجناحيه اوقوائمه وان لايكون متقوتا بنابه اوبمخلبه و ان يموت بهذا قبل ان يصل الى ذبحه اه. قلت و

معنى قوله ان يموت اي حقيقة اوحكما بان لا يبقى فيه حياة فوق المذبوح كما نص عليه في الدرو صححه المحشى

شکار پندرہ شرطوں کے ساتھ مباح ہے پانچے شرطیں شکار میں ہوں گی وہ یہ ہیں کہ (۱) شکار ذبح کا اہل ہو (۲) شکاری جانوراسی نے چھوڑا ہو (۳) اوراس کے اس فعل میں کوئی ایسا آ دمی شریک نہ ہوجس کا شکار حلال نہ ہو (۴) جان ہو جھ کر بسم اللہ ترک نہ

کی ہو (۵) شکاری جانور چھوڑنے اور پکڑنے کے درمیان کسی اور فعل میں مشغول نہ ہوا ہو۔اور پانچے شرطیں کتے میں ہیں۔ (۱) کتاسیھاہواہو (۲) اور چھوڑنے کے بعد سیدھا شکارہی کی طرف گیاہو۔ (۳) شکار پکڑنے میں کوئی ایسا کتا شریک نہ ہوا ہوجس کا شکار حلال نہ ہو (۴) شکار کوزخمی کر کے لگرے (۵) اس سے کتا خود نہ کھائے۔ پانچے شرطیں شکار میں ہیں۔ (۱) حشرات الارض میں سے نہ ہو (۲) مچھلی کے علاوہ کوئی آئی جانور نہ ہو (۳) وہ جانورا پنے پروں یا یاؤں کی طاقت سے

ا پنا بچاؤ کرسکتا ہو (۷) وہ جانورا پنے پنجے یاڈاڑھ کے ساتھ غذانہ حاصل کرتا ہو (۵) اور شکاری کے ذکے کرنے سے پہلے ہی مرگیا ہو۔ میں نے کہا ہے قول اس کا کہ مرجائے یعنی حقیقتاً مرجائے یا حکما یعنی اس میں اتن ہی زندگی باقی ہوجتنی ند بوح جانور میں ہوتی ہے۔جیسا کہ در میں اس کی تصریح ہے محشی نے اسے ترجیح دی ہے۔ انہیں میں ہے:

موتى ب-جيرا كدريس اس كى تصرى بخشى نے اسے ترجيح دى ہے۔ انہيں ميں ہے: شرط كون اللذابع مسلما حلالا خارج الحوم ان كان صيد افصيد الحوم لا تحله الذكاة مطلقا (او كتابيا

سرط بالنص وهي بالقصد وصحة القصد بما ذكرنا يعني قوله اذا كان يعقل التسمية الذبيحة و يضبط اه "شرط بالنص وهي بالقصد وصحة القصد بما ذكرنا يعني قوله اذا كان يعقل التسمية الذبيحة و يضبط اه "شرط بعد ززان كي مسلم غدم منذان 27 م اگر بعث كان كير ترم كريكاركان ككر المارز نها مطابق (زان كاكراني بعداگر م

سر حاہونے ذائح کی مسلم، غیرمحرم، خارج حرم اگر ہوشکار۔ پس حرم کے شکار کا ذیح کرنا جائز نہیں مطلقاً (ذائح یا کتابی ہواگر چه مجنون ہو) ھے۔ درملخصا۔ مجنون سے مرادضعیف انعقل ہے۔ جیسا کہ عنامیدیں ہے نہا میہ سے۔ کیونکہ مجنون کا تو قصداور نیت ہی نہیں

بون ہو) ھا۔ در حصا۔ بھون مصے سراد سیف اس ہے۔ جیسا کہ حماییاں ہے جہانیا سے جہانیا ہوں ہوں کا تو تصدر اور سیت ہی ہوتی۔ چونکہ بسم اللہ شرط ذرح ہے نص کے ساتھ اور وہ قصد کے ساتھ ہو سکتی ہے اور صحت قصد ساتھ اس کے ہے جس کا ہم ذکر کیا ہے۔ یعنی قول اس کا جس وقت سمجھتا ہو بسم اللہ اور ذرح کو اور یا در کھتا ہو۔''

ان سب شرائط کے ساتھ جس خرگوش کو کتے نے مارا مطلقاً حلال ہے۔اورا گر ہنوز ند بوح سے زیادہ زندگی باقی ہے تو بعد ذخ حلال ہے۔اس کے دانت جسم میں پیوستہ ہوجانا وجہ ممانعت نہیں ہوسکتا۔قر آن عظیم نے اس کا شکار حلال فر مایا اور شکار بے زخمی کیے نہ ہوگا اور خمی جھی صوکاک اس کردانیت اس کرجسم کیشق کر کرانی واخل صول اور بیخیال کیا ہے جس میں ماس کا اوار کی خال کی جس شکا

زخی جبی ہوگا کہاس کے دانت اس کے جسم کوشق کر کے اندر داخل ہوں اور بیہ خیال کہاس صورت میں اس کا لعاب کہ نا پاک ہے، شکار کے بدن کونجس کرےگا دووجہ سے غلط ہے۔اولاً شکار حالت غضب میں ہوتا ہے اورغضب کے وقت اس کا لعاب خشک ہوجا تا ہے۔

# والذا فرق جمع من العلماء في اخذه طرف الثوب ملاطفا فينجس اوغضبان فلا

اوراسی لئے علاء کی ایک جماعت نے فرق کیا نیج کپڑنے کتے کے کنارہ کپڑے کا پیار سےاورغضب سے بصورت اول کپڑ انجس ہو گا۔ ثانی صورت میں پاک رہے گا۔ ثانیاً اگر لعاب لگا بھی تو آخرجتم سےخون بھی نکلے گا، وہ کب پاک ہے جب اس سے طہارت حاصل ہوگی اس سے بھی ہوجائے گی۔ و اللّٰہ تعالی اعلم

#### حبب

عبدالهذنب احهد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

#### مسئله ١٦ ٢٣ريج الآخرشريف٢٠١هـ

کیا فرماتے ہیں علمائے شریعت اس صورت میں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا گنا ہگار ہوتا ہے یانہیں؟ اوراس کی نماز میں تو کوئی خلل واقع نہیں ہوتا؟ اور نمازی کے آگے ہے کس قدر دور تک گزر کرنا نہ جاہئے؟

الجواب نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ نکلنے والا گنا ہگار ہوتا ہے۔ نماز اگر مکان یا چھوٹی مسجد میں پڑھتا ہوتو دیوار تک قبلہ

لکنا جائز نہیں جب تک چھیں آٹر نہ ہواور صحرایا بڑی مسجد میں پڑھتا ہوتو صرف موضع ہجود تک نکلنے کی اجازت نہیں۔اس سے باہر نکل سکتا ہے۔موضع ہجود کے بیمعنی کہ آ دمی جب قیام میں اہل خشوع وخضوع کی طرح اپنی نگاہ خاص جائے ہجود پر یعنی جہاں سجدہ

میں اس کی پیشانی ہو گی تو نگاہ کا قاعدہ ہے کہ جب سامنے روک نہ ہوتو جہاں جماہے وہاں سے پچھآ گے پڑھتی ہے۔ جہاں تک آ گے بڑھ کرجائے وہ سب موضع ہجود ہے۔اس کےاندر نکلنا حرام ہےاوراس سے باہر جائز درمختار میں ہے۔

مرور مارفي الصحراء اوفي مسجد كبير بموضع سجوده في الاصح اومروره بين يديه الى حائط القبلة في بيت مسجد صغير فانه كبقعة واحدة

''گزرنا گزرنے والے کا جنگل میں یا بڑی مسجد میں اس کے سجدہ کی جگہ سے پچھاضح روایت کے یا گزرنااس کااس کے آگے سے قال کی سے دار رہے گا میں جبر ڈیمسر مدے کی ساتھ کی گئی ہے گئی کا میں ہے۔''

قبلہ کی سمت والی دیوار تک گھر میں اور چھوٹی مسجد میں کیونکہ وہ ایک جگہ کی طرح ہے۔'' ردالمختار میں ہے۔

قوله بمضع سجوده اي من موضع قدمه الي موضع سجوده كما في الدر روهذا مع القيود التي بعده انما هو للاثم

والاف الفساد منتف مطلقا قوله في الاصح صححه التمرتاشي وصاحب البدائع واختاره فخرالاسلام ورجحه في النهاهة والفتح انه قدر ما يقع بصره على الماء لوصلي بخشوع اي راميا ببصره الى موضع سجوده اه مختصرا

''اس کا کہنا بموضع ہجودہ یعنی اس کے قدموں کی جگہ ہے لے کر سجدہ کی جگہ تک جیسا کہ درر میں ہے بیاوراس کے بعدوالی قیو دصرف گزرنے والے کا گناہ ظاہر کرنے کے لئے ہیں۔رہی نماز تو وہ مطلقاً فاسد نہیں ہوتی اس کا قول فی لاصح صحیح کہا ہےاس کوتمر تاثی اور

صاحب بدائع نے اور پہند کیااس کوفخر اسلام نے اور ترجیح دی اس کونہا بیاور فتح میں تحقیق اس کا اندازہ بیہ ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ گزرنے والے پر پڑے۔اگرخشوع کے ساتھ نماز پڑھے یعنی اپنی نگاہ جائے سجدہ پرر کھنے والا ہو مخضراً''

مخعة الخالق میں تجنیس سے ہے۔

الصحيح مقدار منتهى بصره وهو موضع سجوده قال ابونصر مقدار مابين الصف الاول و بين مقام الام و هذا عين الاول ولكن لعبارة اخرى اوفيما قرانا على شيخنا منهاج الائمة رحمه الله تعالى ان يمربحيث يقع بصره وهو يصلى صلوة الخاشعين وهذه العبارة اوضح ''صحیح مقدار حدنگاہ اس کی اور وہ اس کی جائے سجدہ ہے۔ابونصر نے کہا ہے اس کی مقدار اتنی مسافت جنتی امام صف اول سکے درمیان ہوتی ہے۔اور بیہ بعینہ پہلی بات ہے عبارت اور ہے۔ یا پچھاس کے جو پڑھی ہم نے اپنے شیخ منہاج الائمہ رحمت الله علیہ پر بیہ کہ گزرے جہاں کہ نمازی کرنگاہ پڑتی ہوجب کہ وہ خشوع سے نماز پڑھ رہا ہو۔ بیعبادت پہلی سے زیادہ واضح ہے۔''

فانظر کیف جعل الکل قولا واحد او انما الاختلاف فی العبارة لا فی المعنی
"" پس د کیهس طرح کیا ہے اس نے تمام کوایک قول اوراختلاف صرف عبارت میں ہے معنی میں نہیں ہے۔"

معمیاں دیکھ سن طرح کیا ہے اس نے تمام کوایک فول اورا ختلاف صرف عبارت میں ہے تھی میں ہیں ہے۔ نیزر دالحتار میں ہے۔

(قوله فی بیت) ظاهره ولو کبیرا فی القهستانی وینبغی ان یدخل فیه ای فی حکم المسجد الصغیر الدار والبیت "(اس کابیکهنا که گریس)اس کا ظاہرتو بیہ که گھراگر چه برا اموقہتانی میں ہےاورلائق ہے کہ داخل ہوں چھوٹی مجدمیں حویلی اور گھر۔"

ر ہا یہ کہ سجد صغیر و کبیر میں کیا فرق ہے؟ فاضل قبستانی نے لکھا کہ چھوٹی مسجد کہ چالیس گز مکسر سے کم ہو۔ رہا یہ کہ سجد صغیر و کبیر میں کیا فرق ہے؟ فاضل قبستانی نے لکھا کہ چھوٹی مسجد کہ چالیس گز مکسر سے کم ہو۔

فی ردالحتار مسجد صغیر هو اقل من ستین ذرا عاوقیل من اربعین و هو المختار کما اشار الیه فی الجواهر "دردالحتار میں ہے چھوٹی مجدوہ ہے جوساٹھ گزسے کم ہواور کہا گیا ہے چالیس سےاور یہی مختار ہے جبیبا کہاشارہ کیااس کی طرف حوام میں "

اقوال يهال گزيے گزمساحت مراد ہونا چاہئے۔

لانه الالیق بالممسوحات کما قال الامام قاضی خاں فی الماء فھھنا ھو المتعین باولی کیونکہ وہی زیادہ لاکق ہے پیائش کردہ چزوں کے ساتھ جبیبا کہ کہاہے قاضی خال نے یانی کے بارہ میں لیس یہاں بطریق اولی

'' کیونکہ وہی زیادہ لائق ہے پیائش کردہ چیز وں کے ساتھ جیسا کہ کہاہے قاضی خال نے پانی کے بارہ میں ۔پس یہاں بطریق اولی وہی متعین ہے۔''

اورگزمساحت ہمارے اس گزے کہ اڑتالیس انگل یعنی تین فٹ کا ہے ایک گز دوگرہ اور دہ تہائی گرہ ہے کے مابید او فی بعض فتاو ننا تواس گزے چالیس گز مکسر ہمارے گزے چوون (۵۴) گزسات گرہ اورگرہ کا نوال حصہ ہوا۔ کیما لایخفی علی

الممحاسب تواس زعم علامہ پر ہمارے گزیے چوون (۵۴) گزسات گرہ مکسر متجد صغیر ہوئی۔اور ساڑھے چون گزمسکر متجد کبیر۔ بیہ ہے وہ کہانہوں نے لکھااور علامہ شامی نے ان کا اتباع کیا۔ اقوال گرییشبہ کے کہ فاضل مذکورکوعبارت جواہر سے گزرا۔عبارت جواہرالفتاویٰ دربارہ دارہے، نہ دربارہ مسجد بمسجد کبیر صرف وہ ہے جس میں مثل صحراا تصال صفوف شرط ہے۔ جیسے مسجد خوارزم کہ سولہ ہزارستون پر ہے۔ باقی تمام مساجدا گرچہ دس ہزارگز مکسر ہوں مسجد صغیر ہیں اوران میں دیوار قبلہ تک بلا حائل مرورنا جائز۔ کہا بیناہ فی فتاونا۔ واللّٰہ تعالی اعلم

## عبدالمذنب احمد رضا

#### عفى عنه بهجهدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

مسئله ۱۷ ۲۴ ربح الآخرشریف۳۲۰ اهد

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ چندا شخاص ایک جگہ بیٹھے ہیں اور ایک شخص نے آ کر کہ السلام علیم ۔اس کے جواب

میں انہوں نے جواب دیا۔ "آ داب عرض" یا "تسلیمات" یا "بندگی" یا ایک شخص نے اپناہاتھ ماتھے تک اٹھادیا اور منہ سے

كچھ جواب نه دیا۔ پس فرض كفاميا شخاص ندكوره كے ذمه سے اس صورت ميں اٹھ گيا يانہيں؟ بينو اتو جووا

الجواب نه-اورسب گنامگار ہے- جب تک ان میں کوئی وعلیکم السلام یاعلیک یا السلام علیکم ند کیے۔ کہ الفاظ مذکورہ بنرگی،

آ داب، تسلیمات وغیره الفاظ سلام سے نہیں۔اور صرف ہاتھ اٹھا دینا کوئی چیز نہیں جب تک اس ساتھ کوئی لفظ سلام نہ ہو۔ردالحتار

- ج- يا ا

لفظ السلام في المواضع كلها السلام عليكم و بالتنوين و بدون كما هذين يقول الجهال لايكون سلاما اه اقوال فـلا يـكون جوابا لان جواب السلام ليس الابالسلام اما وحده اوبزيادة الرحمة والبركات لقوله تعالى اذا حييتم

بتحية فحيوا باحسن منها اوردوها و معلوم ان ماختر عوامن الالفاظ او الاجتزاء بالايماء اما ان يكون تحية اولا

على الثاني عين الثاني عدم براء ة الذمة ظاهر لان الموربه التحية و على الاول ليس عين الثاني عدم براء ة الذمة ظاهر لان الماموربه التحية و على الاول ليس عين السلام وهوظاهر ولا احسن منه فان المخترع لايمكن

ان یکون احسن من الموارد فنحرج عن کلا الوجهین وبقی الواجب الکفائی علی کل عین ''سلام کالفظ تمام مواضع میں السلام علیکم یا ساتھ تنوین کے اور ان دونوں کے علاوہ جیسے جاہل کہتے ہیں سلام نہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں

سلام کا تفظیمام خواس میں اسلام کا یا تو اس کے ساتھ ہوگا یا ساتھ ذیادتی رحمت اور برکات کے بوجہ فرمان اللہ تعالیٰ کے پس نہ ہوگا جواب کیونکہ جواب سلام کا یا تو اسکیے سلام کے ساتھ ہوگا یا ساتھ زیادتی رحمت اور برکات کے بوجہ فرمان اللہ تعالیٰ کے اور جب سلام دیئے جاؤتم ساتھ سلام کے پس سلام دوتم ساتھ اچھے سلام کے اس سے یا وہی لوٹا دو۔اور ریہ بات معلوم ہے کہ جوان

لوگوں نے اختر اع کئے ہیں الفاظ ہوں یا اشارات یا تو بیسلام ہوں گے یا نہ ہوں گے۔بصورت ثانی بری الذمہ نہ ہونا ظاہر ہے۔ کیونکہ مامور بہسلام ہے اوربصورت اول بیاختر اعات نہ تو عین سلام ہیں اور نہ اس سے اچھے کیونکہ مختر عات وارد فی الشرع سے

www.rehmani.net

ا چھے نہیں ہو سکتے پس دونوں وجہوں سے خارج ہو گیااور واجب کفائی ہرایک کے ذمہ میں باقی رہا۔''

ليس منامن تشبه بغيرنا لاتشبهوا باليهو و ولا بالنصاري فان تسليم اليهود الاشارة بالا صابع و تسليم النصاري

الاشارـة بـالاكف رواه التـرمـذي عن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال اسناده ضعيف. قال العلمة

القاري لعل وجهه انه عن عمر و بن شعيب عن ابيه عن جده و قد تقدم الخلاف فيه وان المعتمد ان سنده حسن

برواية عن ابيه عن جده بل الوجه انه من رواية ابن لهيعة انه يقول الترمذي حدثنا قتيبة ابن لهيعة عن عمرو بن

قد صح بالاحاديث المتواترة معنى ان السلام باللفظ سنة وجوابه واجب كذلك "احادیث متواتر ه معنی کے ساتھ سیجے طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ سلام ساتھ لفظ کے سنت ہے اور جواب اس کا واجب ہے اس طرح۔''

مرقا ہُ شریف میں ہے۔

لاسيما و قد اسنده السيوطي في الجامع الصغير الى ابن عمر و فارتفع النزاع و زال الاشكال اه '' ہمارے گروہ سے نہیں جو ہمارے غیروں کی شکل ہے۔ نہ یہود سے مشابہت پیدا کرونہ نصاری سے کہ یہود کا سلام انگلی سے اشارہ

ہےاورنصاری کا سلام بھیلی سے اشارہ روایت کیا اس کوتر مذی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور کہا ہے اسنا داس کی ضعیف

ہے۔کہا ہے علامہ علی قاری نے شایدوجہاس کی تحقیق وہ عمرو بن شعیب عن ابیعن جدہ ہےاور تحقیق اس بارہ میں اختلاف پہلے گزر

چکا ہے اور اس بارہ میں قابل اعتماد بات رہے کہ بیسندحسن ہے۔خصوصاً جب کہ سیوطی نے جامع صغیر میں رہے دیث ابن عمرو کی

سندہے بیان کی ہے۔ پس نزاع اٹھ گئی اورا شکال زائل ہو گیااھ'

حدیث شریف میں ہےرسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے ہے۔

اقول رحم اللُّه مولانا القاري انما احاله الامام السيوطي على ت يعني الترمذي فيضم يرتفع النزاع و يزول الاشكال ثم ليس تضعيف الترمذي لماظن فان الجمهور و منهم الترمذي على الاحتجاج بعمرو بن شعيب و

شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم قال فذكره قال الترمذي هذا حديث اسناده ضعيف و روى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه اه وقد قال في كتاب النكاح باب ماجاء في

من يتزوج المراة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها لحديث رواه بعين السند هذا حديث لايصح ابن لهيعة يضعف في الحديث اه مختصرا و كذا ضعفه في غير هذا المحل فاليه يشير ههنا نعم الاظهر عندي ان حديث ابن لهيعة لا

ينزل عن الحسن و قد صرح المنادي في التيسيران حديثه حسن ''میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ملاعلی قاری پررحم کر ہے سیوطی نے تو اس حدیث کا حوالہت یعنی تر مذی دیا ہے۔ پس ضم کیا برتفع النزاع و

یزول الا شکال ۔ پھرنہیں تضعیف تر مذی کی جیسا گمان کیا اس نے کیونکہ جمہورعلاء جن میں تر مذی بھی شامل ہیں اس نات پر ہیں کہ

طلاق دے اس کو پہلے اس کے کہ دخول کرے ساتھ اس کے واسطے حدیث کے جوعین اسی سند سے روایت کی ہے۔ بیہ حدیث سیحیح نہیں ابن کھیعہ حدیث میں ضعیف کیا گیا ہے اور اسی طرح اسے کئی جگہوں پر اس کے علاوہ بھی ضعیف کیا ہے پس اسی کی طرف یہاں اشارہ کرتے ہیں۔ ہاں اظہر میرے نز دیک بیہ ہے کہ ابن کھیعہ کی حدیث حسن سے کم درجہ نہیں اور منا دی نے تیسیر میں تصریح کی ہے اس کے حسن کے ساتھ۔ ہاں لفظ سلام کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی ہوتو مضا نقہ نہیں۔

لى جاس كے حسن كے ساتھ - بال لفظ سلام كے ساتھ باتھ كا اشاره بھى موتو مضا لفتہ يس ۔ اخرج الا ترمذى قال حدثنا سويد نا عبدالله بن المبارك نا عبد الحميد بهرام انه سمع شهر ابن خوشب يقول سمعت اسماء بنت يذيد تحدث ان رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم مرفى المسجد يوما و عصبة من

النساء قعود فالوى بيده بالتسليم و اشار عبدالحميد بيده هذا حديث حسن الخقال الامام النووى و هو محمول على الله تعالى عليه و سلم جمع بين اللفظ والاشارة و يدل على هذا ان ابا داود روى هذا الحديث و قال في رواية فسلم علينا اه قال العلامة القارى بعد نقله قلت على تقدير عدم تلفظه عليه الصلوة والسلام بالسلام بالسلام لامخدور فيه لانه ماشرع السلام على من مرعلى جماعة من النسوان و ان ما عنه عليه الصلوة

والسلام مما تقدم من اسلام المصرح فهو من خصوصیاته علیه الصلوة والسلام فله ان یسلم و ان لا یسلم وان یشیر ولا یشیر علی انه قدیر ادبالاشارة مجرد التواضع من غیر قصد السلام الغ "حدیث بیان کی ترفدی نے کہا حدیث بیان کی ہم سے سوید نے ان سے عبداللہ بن مبارک نے ان سے عبدالحمید بہرام نے تحقیق

انہوں نے سناشہر بن خوشب سے وہ فرماتے ہیں میں نے اساء بنت یزید کو بید حدیث بیان کرتے سنا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور عبد الحمید نے اپنے ہاتھ سے وہ کم ایک دن مسجد سے گزرے اور عورتوں کا ایک گروہ بیٹھا تھا۔ آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے سلام کیا اور عبدالحمید نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ بید حدیث حسن ہے۔ الخے۔ امام نووی نے کہا بید حدیث محمول ہے اس پر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے جمع کیا در میان لفظ اور اشارہ کے اور اس بات کی دلیل بیہے کہ ابوداؤ دنے بید حدیث روایت کی اس میں بیجی ہے پس سلام کیا جناب نبی علیہ اللام پر

اہ۔علامہ ملاعلی قاری نے اس کے قال کرنے کے بعد کہا ہے میں نے کہا ہے بر نقذ برعدم تلفظ باالسلام کے بھی کوئی اعتراض نہیں یونکہ عورتوں کی جماعت پر گزرنے والے پرعورتوں کا سلام کرنا مشروع ہی نہیں باقی حضور علیہ السلاۃ والسلام کرنا۔تو بیہ جناب کے خصوصیات میں سے ہے پس آپ کواختیارتھا کہ سلام کرتے یا نہ کرتے اشارہ کرتے یا نہ کرتے ۔علاوہ ازیں بعض دفعہ اشارہ سے

عبدالمذنب احمد رضا

ارادہ سلام کانہیں ہوتا بلکہ محض تواضع مراد ہوتی ہے آخرتک ۔'' اقول مبنى كله على انه لم يرد السلام ولا يظهر فرق بين ما ذكرا ولا وما زاد في العلاوة سوى انه ذكر

فيها للاشارـة محملا وهو التواضع وهذه شاهدة الواقعة سيدتنا اسماء رضي الله تعالى عنها شاهدة بانه صلى

اللُّه تعالى عليه وسلم فان لم يحمل على التلفظ لزم ان تكون نفس الاشارة تسليما وهو معلوم الانتفاء من

الشرع فوجب الحمل على الجمع تامل لعل لكلامه محملا لست احصه والله سبحنه و تعالى اعلم و علمه

وجل مجده اتم و احكم

میں کہتا ہواس تمام تقریر کا مداراس بات پر ہے کہ سلام واردنہیں ہوا اور ان کے پہلے بیان میں لفظ علاوہ کے بعد کے بیان میں کوئی

خاص فرق نہیں سوائے اس کے کہاس میں اشارہ کا ایک محل بیان کر دیا ہے یعنی تواضع اور اس واقعہ کی گواہ حضرت اساءرضی اللہ تعالیٰ

عنها گواہی دیتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سلام کیا ہے۔ پس اگر اس کو تلفظ سلام پرحمل نہ کریں تو پھراشارہ کوسلام ماننا

پڑے گا۔اوراشارہ کا سلام نہ ہونا شروع میں ثابت ہو چکا ہے۔ پس واجب ہے حمل کرنا اس کا اوپر جمع بین الاشارہ والتلفظ کے۔

غور کرشایدان کے کلام کا ایسامحمل ہے جسے میں نہیں سمجھ سکا۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم۔

عضى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

مسئله ۱۸ ۲۹ ربیج الآخرشریف ۳۲۰ اه۔

بعالی خدمت امام اہل سنت مجد د دین وملت معروض که آج میں جس وقت آپ سے رخصت ہوااور واسطے نماز مغرب کے مسجد میں

گیا۔بعد نمازمغرب کے ایک میرے دوست نے کہا چلوا یک جگہ عرس ہے۔ میں چلا گیا۔وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں بہت ہے لوگ

جمع ہیں اور قوالی اس طریقہ سے ہورہی ہے کہ ایک ڈھول دوسارنگی نج رہی ہیں اور چند قوال پیرانِ پیردنظیر کی شان میں اشعار کہہ

رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے اشعار اور اولیاء اللہ کی شان میں اشعار گارہے ہیں اور ڈھول سارنگیاں بج رہی

ہیں۔ میہ باہبے شریعت میں قطعی حرام ہیں۔ کیا اس قعل سے رسول الله صلی الله علیه دسلما ور اولیاء الله خوش ہوتے ہوں گے؟ اور میہ حاضرین جلسه گنامگار ہوئے یانہیں؟ اورالیی قوالی جائز ہے یانہیں؟ اورا گرجائز ہے تو کس طرح کی؟

**الجواب** اليى قوالى حرام ہے۔ حاضرين سب گنا ہگار ہيں اوران سب كا گناہ ايبا عرس كرنے والوں اور قوالوں كا ہے۔

اور قوالوں کا بھی گناہ اس عرس کرنے والے پر بغیراس کے کہ عرس کرنے والے کے مانتھ قوالوں کے گناہ جانے سے قوالوں پر سے

گناہ کی پچھ کمی آئے یا اس کے اور قوالول کے ذمہ حاضرین کا وبال پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں پچھ تخفیف ہو۔ آبیل بلکہ حاضرین میں ہرا یک پراپنا پورا گناہ اور قوالوں پراپنا گناہ الگ اور سب حاضرین کے برابر جدااور ایساعرس کرنے والے پراپنا گناہ الگ اور قوالوں کے برابر جدااور سب حاضرین کے برابر علیحدہ۔وجہ یہ کہ حاضرین کوعرس کرنے والے نے بلایاان کیلئے اس گناہ کا

سامان پھیلا یااورقوالوں نے انہیں سنایا۔اگروہ سامان نہ کرتا بیدڈھول سارنگی نہ سناتے تو حاضرین اس گناہ میں کیوں پڑتے۔اس لئے ان سب کا گناہ ان دونوں پر ہوا پھرقوالوں کے اس گناہ کا باعث وہ عرس کرنے والا ہوا۔وہ نہ کرتا تو نہ بلاتا تو یہ کیونکر آتے بجانے لہٰذاقوالوں کا بھی گناہ اس بلانے والے پر ہوا۔

كما قالوا في سائل قوى مرة سوى ان الاخذ والمعطى اثمان لانهم لولم يعطوا لما فعلوا فكان العطاء هو الباعث لهم على الاهستر سال في التكدي و السوال و هذا كله ظاهر على من عرف القواعد الكريمة الشرعية و بالله التوفيق

'' جسے کہا ہے فقہانے اس سائل کے بارے میں جوطا قتور تندرست ہو کہ ایسا خیرات لینے والا اورایسے کو دینے والا دونوں گنا ہگار ہیں۔ کیونکہ دینے والے اگر نہ دیں تو وہ بھی بیگدا گری کا ندموم کا روبار نہ کریں۔ پس ان کی عطاان کی گدا گری کا باعث بنی۔اور بیہ سب قواعد شرعیہ جاننے والے برطا ہر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے تو فیق۔''

سب قواعد شرعیہ جاننے والے پر ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے توفیق۔'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تابعه لا ينقص ذالك من اثامهم شند
"جوكى امر بدايت كى طرف بلائے جتنے اس كا اتباع كريں ان سب كر برابر ثواب يائے اور اس سے ان ك ثوابوں ميں كچھ كى ندآئے

بوں سر مہر ہویں کی طرف بلائے جتنے اس کے بلانے پر چلیں ان سب کے برابراس پر گناہ ہواوراس سے ان کے گناہوں میں پچھ تخفیف راہ نہ پائے۔'' ''

وللم فرمات ب-ليكونن في امتى اقوام يستحلون الحر اولحرير و الخمر والمعازف. حديث صحيح جليل متصل و قدا خرجه

اينضا احمد و ابوداود و ابن ماجة والا سمعيلي و ابونعيم باسانيد صحيحة لا مطعن فيها و صححه جماعة اخرون من الائمة كما قاله بعض الحفاظ قاله الامام ابن حجر في كف الرعاع

ضرورمیری امت میں وہ لوگ ہونے والے ہیں جوحلال کھہرا ئیں گےعورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا اور رہیمی کپڑوں اور شراب اور

باجوں کو۔

بعض جہال بدمست یا نیم ملاشہوت پرست یا حجو ٹے صوفی باد بدست کہ احادیث صحاح مرفوعہ محکمہ کے مقابل بعض ضعیف قصے یا

محمل واقعے یا متشابہ پیش کرتے ہیں انہیں اتنی عقل نہیں یا قصداً بے عقل بنتے ہیں کہ سیجے کے سامنے ضعیف معتبین کے آ میمحمل محکم کے حضور متشابہ واجب الترک ہے۔ پھر کہاں قول کہاں حکایت فعل پھر کجامحرم کجامینج ہرطرح یہی واجب العمل ،اسی کوتر جیح مگر ہوس

یرستی کا علاج کس کے پاس ہے۔کاش گناہ کرتے اور گناہ جانتے اقرار لاتے۔ بیڈ ھٹائی اور بھی سخت ہے کہ ہوں بھی پالیں اور

الزام بھی ٹالیں۔اپنے لئے حرام کوحلال بنالیں۔پھراسی پربس نہیں بلکہ معاذ اللہ اس کی تہمت محبوبانِ خدا ا کابر سلسلہ عالہ حیثت قد ست اسوارهم كسردهرت بين-نه خداس خوف نه بندول سي شرم كرت بين-حالانكه خود حضور محبوب الهي سيدي و مولائی نظام الحق والدین سلطان الا ولیاءرحمته الله علیه وعنا بهم فوائد الفواد شریف فرماتے ہیں۔

"مزامير حرام است"

مولا نافخرالدین زرادی خلیفه حضور سیدنامحبوب الہی رحمته الله علیہ نے حضور کے زمانه مبار که میں خود حضور کے حکم احکم سے مسئلہ

ساع ميں رساله " كشف القناع عن اصول السماع" تحرير فرمايا۔ اس ميں صاف ارشاد فرماديا كه: اما سماع مشائخنا رضي الله تعالى عنهم فبرى عن هذه التهمة وهو مجرد صوت القوال مع الاشعار

المشعرة من كمال صنعة الله تعالى '' ہمارے مشائخ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا ساع اس مزامیر کے بہتان سے بری ہےوہ صرف قوال کی آواز ہے ان اشعار کے ساتھ جو كمال صنعت الهي سے خبر ديتے ہيں۔''

للدانصاف! اس امام جليل خاندان عالى چشت كابيار شادمقبول موكايا آج كل كيدعيان خامكار كي تهمت بينياد ظاهرة الفساو لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم

سيدى مولانا محدبن مبارك بن محمد علوى كرماني مريد حضور پرنور شيخ العالم فريدالحق والدين حمنج شكر وخليفه حضور سيرنامحبوب الهي رحته الله عليه كتاب مستطاب سيرالا ولياء ميں فرماتے ہيں۔

حضرت سلطان المشائخ قدس الله سره العزيز مي فرمود كه چند اين چيزمي بايدتا سماع مباح مي شود. مسمع و مستمع و مسموع آله سماع مسمع يعني گوئدنه مرد تمام باشد كودك نباشد و عورت نباشد

مستمع آنکه می شنود ازیاد حق خالی نباشد و مسموع آنچه بگویند فحش و مسخر گی نباشد و آله سماع

مزامیرست چوں چنگ و رباب و مثل آن می باید که درمیان نباشد این چنین سماع حلال ست. حضرت سلطان المشائخ قدس اللَّد سره العزيز فرمات تنفيح كه چندشرا لط موں تو ساع مباح ہوگا۔ پچھ شرطيں سنانے والے ميں پچھ سننے والے میں کچھاس کلام میں جوسنائی جائے۔ کچھآ لہ ساع میں بعنی سنانے والا کامل مر دہو چھوٹالڑ کا نہ ہوا ورعورت نہ ہو۔ سننے والا یا دخدا سے غافل نہ ہواور جوکلام پڑھی جائے فخش اور تمسخرانہ انداز کی نہ ہو۔اور آلات ساع بعنی مزامیر جیسے سارنگی اور رباب

وغیرہ۔حاہے کہان چیزوں میں سے کوئی موجود نہ ہو۔اس طرح کا ساع حلال ہے۔ مسلمانو! بیفتوی ہے سروروسردارسلسلہ عالیہ چشت حضرت سلطان اولیاء رحتہ اللہ علیہ کا۔کیااس کے بعد بھی مفتریوں کومنہ دکھانے کی گنجائش ہے؟

نیزسیرالا ولیاءشریف میں ہے۔

یکے بخدمت حضرت سلطان المشائخ عرض داشت که دریں روزها یعضے از درویشان آستانه دار در

مجمعے که چنگ و رباب و مزامیر بود رقص کردند. فرمود نیکو نکرده اندآنچه نامشروع ست ناپشندیده

بایشاں گفتند که شماچه کر دید در آں مجمع مزامیر بود سماع چگونه شنیدید و رقص کردید ایشاں جواب دادنمد كه ماچنان مستغرق سماع بوديم كه ندانستيم كه اينجا مزامير است يانه. حضرت سلطان المشائخ

فرمود ایں جواب هم چیزم نیست ایں سخن درهمه معصیتهابیاید "اكية دمى نے حضرت سلطان المشائخ كى خدمت ميں عرض كى كدان ايام ميں بعض آستانددار درويثوں نے ايسے مجمع ميں جہاں

چنگ ورباب اور دیگر مزامیر تصرقص کیا۔ فرمایا انہوں نے اچھا کا منہیں کیا جو چیز شرع میں ناجائز ہے ناپسندیدہ ہے اس کے بعد ایک نے کہا۔جب یہ جماعت اس مقام سے باہر آئی لوگوں نے ان سے کہا کہتم نے بیکیا کیا۔وہاں تو مزامیر تھے تم نے ساع کس طرح سنااوررقص کیاانہوں نے جواب دیا کہ ہم اس طرح ساع میں مستغرق تھے کہ ہمیں بیمعلوم ہی نہیں ہوا کہ یہاں مزامیر ہیں یا

نہیں سلطان المشائخ نے فر مایا بیہ جواب کچھ ہیں اس طرح تو تمام گنا ہوں کے متعلق کہد سکتے ہیں۔'' مسلمانو! کیساصاف ارشاد ہے کہ مزامیر ناجائز ہیں اوراس عذر کا کہ جمیں استغراق کے باعث مزامیر کی خبر نہ ہوئی۔ کیا مسکت

جواب عطا فرمایا کہابیا حیلہ ہر گناہ میں چل سکتا ہے۔شراب ہے اور کہہ دے شدت استغراق کے باعث ہمیں خبر نہ ہوئی کہ شراب یا یانی۔زنا کرےاور کہددےغلبہ حال کے سبب ہمیں تمیز نہ ہوئی کہ جوروہے یا بریگائی اسی میں ہے۔

حضرت سلطان المشائح فرمود مل منع كرده ام كه مزامير ومحرمات درميان نباشد و دريل باب بسيار غلو كردتما بمحديكه گفت اگر امام راسهو افتد مرد تسبيح اعلام كند وزن سبحان الله نگويد زيرا كه نشايد آواز آن شنودن پس پشت دست بر كف دست زند و كف دست بركف دست نزند كه آن بلهومي ماندتا اين غايت

ازملاهی و امشال آن پرهیز آمده است. پس در سماع بطریق اولی که ازین بابت نباشد یعنی در منع دستک چندیں احتیاط آمده است پس در سماع مزامیر بطریق اولی منع است اه باختصار

والله تعالى اعلم كتبه عبدالهذنب احمد رضا عضى عنه بمحمدن المصطفي صلى الله عليه وسلم

" حضرت سلطان المشائخ نے فر مایا میں نے منع کر رکھا ہے کہ مزامیر اور دیگرمحر مات درمیان نہ ہوں اور اس بات میں آپ کے

بہت مبالغہ کیا۔ یہاں تک کہ فرمایا اگرامام نماز میں بھول جائے مردتو سبحان اللہ کہہ کرامام کومطلع کرےاورعورت سبحان اللہ نہ کہے

کیونکہ اس کواپنی آواز سنانا نہ چاہئے۔ پس ایک ہاتھ بھیلی دوسرے ہاتھ کی بھیلی پر نہ مارے کہ اس طرح بیکھیل ہوگا۔ بلکہ ہاتھ کی

پشت دوسرے ہاتھ کی تھیلی پر مارے جب یہاں تک لہو ولعب کی چیزوں اوران کی طرح چیزوں سے پر ہیز آئی ہےتو ساع میں

مسلمانو! جوائمه طریقت اس درجه احتیاط فرمائیس که تالی کی صورت کوممنوع بتائیس وه اورمعاذ الله مزامیر کی تهمت لله انصاف کیسا

خبط بے ربط ہے۔ الله اتباع شيطان سے بچائے اور ان سے محبوبان خدا كا سچا اتباع عطا فرمائے۔ آمين اله الحق آمين۔

بجابهم عندك آمين \_والحمدللدرب العالمين \_كلام يهال طويل جاورانصاف دوست كواسى قدركا فى ج\_ والله الهادى

مزامير بطريق او لي منع ہيں۔''

مسئله ١٩ ٢٩ ريج الآخرشريف٣٢٠ اهـ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ چومنا ناخنوں کا وقت لینے نام پاک محم مصطفیٰ صلی الدعلیہ وسلم کے جیسے کہ اذان یا خطبہ میں جس وقت نام پاک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے چوہتے ہیں از روئے شرع جائز ہے یانہیں؟

بينواتوجروا

ا ذان میں نام اقدس حضور سید عالم صلی الله علیه وسلم سن کرناخن چوم کر آئکھوں سے لگانے کوعلاء نے مستحب فرمایا۔ الجواب ردالحتار میں ہے۔

يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة صلى الله عليك يا رسول الله و عند الثانية منها قرت عيني بك يا رسول الله ثم بقول اللهم متعنى بالسمع والبصر بعد وضع ظفري الابهامين على العينين. فانه صلى الله

تعالى عليه وسلم يكون قائد اله الى الجنة. كدافي كنز العباد اه قهستاني و نحوه في الفتاوي الصوفيه

"ليعنى متحب ك جب اذان مين يهلى بار اشهدان محمد رسول الله سُخ صلى الله عليك يا رسول الله كهاور جب دوباره سنے قُرت عینی بک یا رسول الله لیخی میری آئکھ حضور سے ٹھنڈی ہوئی یارسول اللہ کھر کے اللهم متعنی

بالسمع والبصر اللي مجھے شنوائی اور بینائی ہے بہرہ مندفر ما۔اور بیکہناانگوٹھوں کے ناخن آئکھوں پررکھنے کے بعد ہو۔ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم اپنی رکاب اقدس میں اسے جنت میں لے جا کیں گے۔ابیہا ہی کنز العباد میں ہے۔ بیمضمون جامع الرموز علامہ قہستانی کا ہے اور اسی کے مانند فتاوی صوفیہ میں ہے۔

فقیرنے اس مسئلہ میں ایک مبسوط کتاب ''منیرالعین فی تھم تقبل الا بہامین'' ککھی جس نے مانعین کے تمام شبہات بحمد للد تعالیٰ رفع کئے اورعلوم حدیث کے متعلق بکثر ت افا دے دیئے مگر خطبے میں نہ چاہئے کہ وہاں محض خاموشی کا حکم ہے۔

كما بيناه في فتاونا والله سبحنه و تعالى اعلم

عبدالمذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

مسئله ۲۰ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ چراغ جلانا مزارات اولیاءکرام پراورروشنی کرنا بزرگان دین کی قبور پرجائز ہے یانہیں؟ اور چا دریں چڑھانا بزرگوں کی زیارتوں پرمع باجہ کے جیسا کہ آج کل فی زمانہ دستورہے کہ ہرجمعرات کو چراغ

جلاتے ہیں چا دریں رنگین سبزسرخ مع باجہ کے لاتے اور چڑھاتے ہیں۔اور جواشیاء کہشیرینی یا چاول وغیرہ لاتے ہیں ان کی

قبرول پرر کھکرفاتحد سے ہیں پس بیاز روئے قرآن وحدیث درست ہے یانہیں؟ بینوا تو جووا.

الجواب: اقسول و بسالسلسه التسوفييق اصل بيه كها عمال كامدار نيت پرم ـ رسول سلى الشعليه وسلم فرماتيم انسما الاعمال بنيات اور جوكام ديني فائد به اور دنيوى نفع جائز دونوں سے خالی ہوعبث ہے۔ اور عبث خود مكروہ ہے۔ اس ميس مال صرف كرنا اسراف سے اور اسراف حرام ہے۔ قال الله تعالی و لاتسب و ف و نا ان الله لا بحب المسد ف ن اور مسلمانوں كو

مال صرف كرنا اسراف ب المسروفين اور مب قال الله تعالى و لا تسروفونا ان الله لا يحب المسوفين اور مسلمانول كو نفع پن پانا بلا شبه بحبوب شارع برسول الله صلى الله عليه و الله عليه و الله عليه الله عليه الله عليه عنكم ان ينفع الحاه فلينفعه (رواه مسلم عن جابر رضى الله عنه)

اور معظمات دینی کی تعظیم قطعاً مطلوب ہے۔قال اللہ تعالیٰ۔ و من یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب "جوخدا کے شعاروں کی تعظیم کریے تو وہ دلوں کی پر ہیزگاری سے ہیں۔"

" تتم میں جس سے ہوسکے کہا ہے بھائی مسلمان کونفع پہنچائے تو پہنچائے۔

جوخدا کے تعارول کی سیم کر کے تو وہ دلول کی پر ہیز کا ری سے ہیں۔ و من یعظم حرمت الله فهو لک خیر له عندر به

وقال اللدتعالى

اور قبوراولیائے کرام وعباداللہ الصالحین بلکہ عام مقابر مونین ضرور مستحق ادب و تکریم ہیں وللبذاان پر بیٹھناممنوع، چلناممنوع، پاؤں رکھناممنوع، یہاں تک کہان سے تکییدگاناممنوع۔امام احمروحا کم طبرانی مسندمتندرک کبیر میں عمارہ بن خرم رضی اللہ عنہ بسندحسن راوی

"جواللد کی حرمتوں کی تعظیم کرے توبیاس کے لئے بہتر ہاس کدرب کے یاس۔"

رانی رسول الله صلی الله علیه وسلم جالسا علی قبر فقال یا صاحب القبر انزال من القبر الاتوذی صاحب القبر

"رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے ایک قبر پر بیٹھے دیکھا۔ فر مایا اوقبر والے! قبر پرسے اتر آ۔ نہ تو صاحب قبر کوایذ ادے نہ وہ تجھے۔"

#### امام احمد کی روایت یول ہے۔

المسجد الحرام والصلوة فيه افضل

تمام مساجدے افضل ہے۔''

لان امشي على جمرة اوسيف او اخصف نعلي بر جلي احب الى من ان امشي على قبر مسلم

یہ پانچ اصول شرعیہ ہیں۔مسائل مسئولہ کی صور مختلفہ کے احکام انہیں اصول پر ہنی ہیں۔قبر پر چراغ جلانے سے اگراس کے معنی حقیقی

مراد ہیں بعنی خاص قبر پر چراغ رکھنا تو مطلقاً ممنوع ہےاوراولیاءکرام کےمزارات میں اور زیادہ ناجائز ہے کہاس میں بےاد بی و

گتاخی اور حق میت میں تصرف و دست اندازی ہے۔ قینہ وغیر ہامیں امام علاتر جمانی سے ہے۔ یا ثم بوط القبور لان سقف

القبر حق الميت حديثو المتخذين عليها المساجد و السرج كاحقيقت يهي بـــعلى القبر كي هيتي معنى يهي

ہیں کہ خاص قبر پر ہو۔ ولہٰذا کنارہ قبر میں مسجد بنانا ہر گزممنوع نہیں بلکہ مزار بندہ صالح سے تبرک مقصود ہوتومحمود ہے مجمع بحاالانوار

من اتخد مسجد في جوار صالح اوصلي في مقبرة قاصدابه الاستظها ربر وحه او وصول اثر من اثار اوته

اليه لا التوجه نحوه والتعظيم له فلا حرج وفيه الايرى ان مرقد اسمعيل عليه الصلوة والسلام في الحجر

''لیعنی جوکسی نیک بندے کے قریب مزار میں مسجد بنائے یا مقبرہ میں اس ارادہ سے نماز پڑھے کہ میت کی روح سے استمد اوکرے یااپنی

عبادت کا اثر برکات اس تک پہنچانا جا ہے نہ رید کہ نماز میں اس کی طرف منہ کرے یا نماز سے اس کی تعظیم کا قصدر کھے تو اس میں کچھ

مضا نَقهٰ بین کیانہیں دیکھتے کہ سیدنا اسلعیل علیہ الصلوۃ والسلام کامزار پاک خودمسجد الحرام شریف میں حطیم مبارک ہے پھراس میں نماز

بياس تقترير برك كدحديث تذكور كى صحت مان لى جائے۔ والافقيه باذام ضعيف وان حسنه الترمذي فقد عرف

اورا گرقبر سے جداروش کریں اور وہاں نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی شخص قر آن مجید کی تلاوت وغیرہ کے بیٹھا ہے نہ وہ قبرسرراہ واقع ہے نہ

مسمعظم ولی الله یا عالم دین کا مزار ہے۔غرض کسی منفعت ومصلحت کی امیدنہیں تو ایسا چراغ جلاناممنوع ہے کہ جب مطلقاً

فائدے سے خالی ہوا سراف ہوا اور بحکم اصل دوم نا جائز کھہرا۔خصوصاً جب کہاس کے ساتھ بیہ جاہلا نہ زعم ہو کہ میت کواس چراغ

سے روشنی پہنچ کی ورنداند هرے میں رہے گا۔ کہاب اسراف کے ساتھ اعتقاد بھی فاسد ہوا۔ والمعیاذ باللّٰہ تعالمی ۔اوراگروہاں

رحمه الله تعالى بالتساهل فيه كما بيناه في مدارج طبقات الحديث

'' بیرکہ میں آگ یا تکوار پر چلوں یاا پناجو تاا ہے پاؤں سے گانھوں مجھےاس سے زیادہ پسند ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔''

رواه ابن ماجة عن عتبة بن عامر رضي الله تعالى عنه بسند جيد

مسجد ہے یا تلیان قرآن یا ذاکران رحمٰن کے لئے روش کریں یا قبرسرراہ ہواور نیت بیکی جائے کہ گزرنے والے دیکھیں اورسلام و الیصال ثواب سےخود بھی نفع پائیں اورمیت کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ یا وہ مزار ولی یا عالم دین کا ہے روشنی سے نگاہ عوام میں اس کا ادب وجلال پیدا کرنامقصود ہےتو ہر گزممنوع نہیں۔ بلکہ بحکم چاراصول باقیہ مذکورہ مستحب ومندوب ہے۔بشرطیکہ حدافراط پر نہ ہو۔

ان كان ثم مسجد اوغيره ينتفع فيه للتلاوة والذكر فلاباس بالسراج فيه

''اگروہاں مسجدوغیرہ کوئی ایسی چیز ہوجس میں اس چراغ ہے نفع ہوتا ہوتلاوت اور ذکر کیلئے تو چراغ جلانے میں کوئی حرج نہیں۔''

مجمع البہار میں ہے۔

امام علامه عارف بالله سيدى عبدالغنى نابلسي قدس سره القدى حديقه نديية مين فرمات بين \_

هذا كله اذا خلامن فائدة و امااذاكان موضع القبور مسجدا اوعلى طريق اوكان هناك احد جالس او كان قبر ولي من الاولياء او عالم من محققين تعظيما لروحه المشرقة على تراب جسده كاشراق الشمس على الارض اعلاما

للناس انه ولى ليتبركوابه يدعوا الله تعالى عنده فيستجاب لهم فهو امر جائز لامنع منه والااعمال بالنيات

''لیعنی قبور میں شمعیں روشن کرنے کی ممانعت صرف اس حالت میں ہے کہ نفع سے بالکل خالی ہو ور ندا گرموضع قبور میں مسجد ہویا قبر را ہگذر پرہے یا وہاں کوئی بیٹے ہے یاکسی ولی باعالم محقق کا مزار ہے اس کی روح مبارک اس کی خاک بدن پراس طرح پرتو ڈال رہی

ہے جیسے آفتاب زمین پراس کی تعظیم کے لئے شمعیں روش کیس تا کہ لوگ جانیں کہ بیرولی اللہ کا مزار ہے اس سے برکت حاصل کریں اوراس کے پاس اللہ عزوجل سے دعامانکیں کہ ان کی دعا قبول ہوتو بہ جائز بات ہے جس سے اصلاً ممانعت نہیں اور کام نیتوں پر ہے۔''

فقيرغفرالله تعالى نے اپنے رساله طوالع النور في حكم السرج على القبور ميں اس مسلم الله كوروش تركه هاو بالله التوقيق\_ انہیں اصول سے مزارات اولیائے کرام پر چا در ڈالنے کا بھی جواز ثابت ہے۔عوام میں قبور عامہ سلمین کی حرمت باقی نہ رہی۔

آ تکھوں دیکھاہے کہ بے تکلف نایاک جوتے پہنے قبور مسلمین پر دوڑے پھرتے ہیں اور دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ یہ کسی عزیز کی خاک عزیز زیریا ہے۔ یا بھی ہمیں بھی یونہی خاک میں سونا ہے۔اور بار ہادیکھا کہ جہاں قبروں میں بیٹھ کر جوا کھیلتے جحش مکتے ، قبیقہے

لگاتے ہیں۔اوربعض کی بیجرات کے معاذ اللہ مسلمان کی قبر پر پیٹاب کرنے میں باکنہیں رکھے۔ فانالله و انا اليه و اجعون للبذا در دمندان دین نے ادھرمزارات اولیائے کرام کوان جراتوں ہے محفوظ رکھنے ادھر جاہلوں کوان کے ساتھ گتاخی کی آفت عظیم سے بچانے کے لئے مصلحت وحاجت شرعیہ مجھی کہ مزارات طیبہ عام قبور سے متازر ہیں تا کہ عوام کی نظر میں ہیب وعظمت پیدا ہو

اور بے با کا نہ برتا وُ کر کے ہلاکت میں پڑنے سے باز رہیں۔اس سے کم حاجت کے باعث علماء نے مصحف شریف کوسونے وغیرہ

سے مزیں کرنامستحسن سمجھا ہے کہ ظاہر بین اسی ظاہری زینت سے جھکتے ہیں اورغور سیجئے تو پوشش کعبہ معظمہ میں بھی ایک بڑی حکمت یہی ہےتو یہاں کہ نہ فقط قلت تعظیم بلکہ معاذ اللہ ان شدید بےحرمتوں کا اندیشہ تھا۔ چا درڈ النے روشنی کرنے امتیاز دینے قلوب عوام میں وقعت لانے کی شخت حاجت ہوئی ۔اب اس ہے منع کرنے والے یا تو سخت کج فہم و جابل اور حالت زمانہ سے نرے عاقل ہیں ياوى بادب محروم بين جن ك قلوب مين عظمت اولياء سے خار ہے۔ و العياذ بالله رب العالمين. فقير غفرالله تعالى لهنے رساله فدكوره مين ان مسائل كوآيت كريمه ذلك ادنى ان يعوفن فلايو ذين سے استنباط كيا ہے واللہ الحمد

سيدى علامه محمدابن عابدين شامى تنقيح الفتاوى الحامديه ميس كشف النورعن اصحاب القبو رتصنيف امام علامه سيدى نابلسي قدس سره و نفعناالله ببركاته ہے تقل فرماتے ہیں۔

لكن نحن الان نقول ان كان القصد بذالك التعظيم في اعين العامه حتى لا يحتقرو اصاحب هذا القبر الذي وضعت عليه الثياب والعمائم لجلب الخشوع والادب ولقلوب الغافلين الزائرين لان قلوبهم نافرة عند

الحضور في التادب بين يدي اولياء الله تعالى المدفونين في تلك القبور كما ذكرنا من حضور روحانيتهم المباركة عند قبورهم فهو امر جائز لا ينبغي النهى عنه لان الاعمال بالنيات ولكل امري مانوي

کیکن ہم اس وقت میں بیہ کہتے ہیں کہا گراس سے مقصودعوام کی نگاہ میں مزارات اولیاء کی تعظیم پیدا کرنی ہوتا کہ جس مزار پر کپڑے اور عما ہے رکھے دیکھیں مزار ولی جان کراس کی تحقیر سے باز رہیں اور تا کہ زیارت کرنے والے غافلوں کے دلوں میں خشوع وا دب

آئے کہ مزارات اولیاء کے حضور حاضری میں ان کے دل اوب کے لئے نرم نہیں ہوتے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ مزارات کے یاس اولیائے کرام کی روحیں حاضر ہوتی ہیں تو اس نیت سے جا در ڈالنا امر جائز ہے جس سے ممانعت نہ جا ہے اس لئے کہ اعمال

نیتوں پر ہیں اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جواس کی نیت ہے۔'' جا دروں کے سبز وسرخ ہونے میں بھی حرج نہیں بلکہ رکیٹمی ہونا بھی روا کہ وہ پہننانہیں البتہ باجے ناجا ئز ہیں۔اور جب جا درموجود ہواوروہ ہنوزیرانی یاخراب نہ ہوئی کہ بدلنے کی حاجت ہوتو بیکار چا در چڑھا نافضول ہے۔ بلکہ جودام اس میں صرف کریں ولی اللہ

کی روح مبارک کوایصال ثواب کے لئے مختاج کو دیں۔ ہاں جہاں معمول ہو کہ چڑھائی ہوئی چا در جب حاجت سے زائد ہو، خدام،مساکین حاجت مندلے لیتے ہیں اور اس نیت سے ڈالے تو مضا کَقَبْہیں کہ بیجھی تقیدق ہوگیا۔

فاتحد کا کھانا قبروں پررکھنا تو ویہا ہی منع ہے جبیہا چراغ پررکھ کرجلانا۔اورا گرقبرے جدار تھیں تو حرج نہیں۔ والله تعالى اعلم

عبدالمذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

مسئله ۲۱ ۲جادی الاول شریف ۱۳۲۰ ه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ بعض شخص اس طرح نام رکھتے ہیں۔ تاج الدین ،مجی الدین ، نظام

الدين على جان، نبي جان مجمد جان مجمد نبي مجمد ياسين مجمد طه غفورالدين ،غلام على ،غلام حسين ،غلام غوث ،غلام جيلا ني ، مدايت على \_

پس اس طرح کے نام رکھنا جائز ہیں یانہیں؟ مولوی عبدالحی صاحب تکھنوی نے اپنے فتاویٰ میں ہدایت علی نام رکھنا ناجائز بتایا ہے۔

اس میں حق کیاہے؟ بینوا توجروا الجواب محدنی، احدنی، نبی احرصلی الله علیه وسلم پربے شار درودیں۔ بیالفاظ کریمہ حضور ہی پرصادق اور حضور ہی کوزیبا ہیں

افصل صلوات الله واجل تسليمات الله عليه و على اله دوسرك كينام ركهنا حرام بين كمان مين حقيقتاً ادعائ نبوت

نه ہونامسلم ورنه خالص کفر ہوتا \_مگرصورت ادعا ضرور ہے اور وہ بھی یقیناً حرام مخطور ہے اور بیزعم کہ اعلام میں معنی اول ملحوظ نہیں ہوتے

نهشرعأمسكم نهعر فأمقبول \_

معنی اول مراد نہ ہونے میں شک نہیں مگر نظر ہے محض ساقط ہونا بھی غلط ہے۔ا حادیث صححہ کثیرہ سے ثابت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بکثر ت اساء جن کے معنی اصلی کے لحاظ سے کوئی برائی تھی تبدیل فرما دیئے۔ جامع تر مذی میں ام المومنین صدیقه رضی الله عنها

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح

" فی صلی الله علیه وسلم کی عاوت کریم تھی کہ برے نام کو بدل ویتے۔"

سنن ابودا وُ دمیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصی وعزیز وعتلہ وشیطان وحکم وعراب وجاب وشہاب نام تبدیل فر مادیئے۔ قــــــال

توكت اسنيدها للاختصار احرم كانام بدل كرزرع ركها \_رواه عن اسامة بن اخدري رضي الله تعالى عنه \_

عاصيه كانام جميله ركهار رواه مسلم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما

بره كانام زينب ركھااور فرمايا۔

لاتزكوا انفسكم الله اعلم باهل البرمنكم. رواه مسلم عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله تعالى عنهما ا پنی جانوں کوآپ اچھانہ بتاؤ۔خداخوب جانتاہے کہتم میں نیکوکارکون ہے۔

### (برہ کے معنی تھےزن نیکوکار۔اسے خودستائی بتا کرتبدیل فرمایا) اورارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

### انكم تدعون يوم القيمه باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنوا اسماء كم رواه احمد و ابوداود عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه بسند جيد

"بے شکتم روز قیامت اپنے اوراپنے والدول کے نام سے پکارے جاؤگے تواپنے نام اچھے رکھو۔"

اگراصلی معنی بالکل ساقط النظر ہیں تر تو فلا نا نام اچھا فلاں برا ہونے کے کیامعنی اور تبدیل کی کیا وجہاورخودستائی کہاں مسمی پر دلالت

کرنے میں سب یکساں۔معہذاانہیں لوگوں سے پوچھ دیکھے کیاا پی اولا د کا نام شیطان ملعون ، رافضی ،خبیث ،خوک وغیرہ رکھنا

گوارا کریں گے؟ ہرگزنہیں۔تو قطعاً معنی اصلی کی طرف لحاظ باقی ہے پھر کس منہ سے اپنے آپ اوراپنی اولا دکو نبی کہتے کہلواتے ہیں کیا کوئی مسلمان اپنایا اپنے بیٹے کا رسول اللہ،خاتم النبین یا سیدالمرسلین نام رکھنا روار کھے گا؟ حاشا وکلا۔ پھرمحمہ نبی ،احمہ نبی ، نبی

احمد کیونکرروا ہوگیا؟ یہاں تک کہ بعض خدا ناتر سوں کا نام نبی اللہ سنا ہے۔ و لاحول و لاقبو۔ ۃ الاب الملّٰہ العلی العظیم. کیا رسالت وختم نبوت کا ادعا حرام ہے اور نری نبوت کا حلال؟ مسلمانوں پرلازم ہے کہ ایسے ناموں کوتبدیل کر دیں۔

بیچ پسند دخر د جال فروز تاج شے برسرک گفش دوز

عجیب نہیں کہایی علیل تاویل، ذلیل تخیل والے شدہ شدہ اللہ رب العالمین نام رکھنے گئیں کہ آخرعلم میں اصلی معنی تو ملحوظ نہیں۔ مدالہ دخیدا اُن میں مدالہ داریں۔

والعياذ بالله رب العالمين

یونہی نبی جان نام رکھنا نامناسب ہے۔اگر جان ایک کلمہ جدا گانہ بنظر محبت زیادہ کیا ہوا جانیں جیسا کہ غالب یہی ہے جب تو ظاہر کہ ظاہراد عائے نبوت ہوا۔اوراگرتر کیب مقلوب مجھیں یعنی جان نبی تو بیتز کیہ وخودستائی میں برہ سے ہزار درجہ زا کد ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے اسے پیند نہ فرمایا کیونکر پیند ہوسکتا ہے؟ یہاں تبدیل میں کچھ بہت حرج بھی نہیں۔ایک ہبڑھانے میں گناہ سے پچ جائے گااوراچھا خاصہ جائز نام یائے گامجمہ ندیبے،احمہ ندیبے احمہ۔ندیبے جان کہااورلکھا کیجئے۔ندیبے معنی بیداروہوشیار ہے۔

خاصہ جائز نام پائے کا حمد ندبیہ احمد ندبیہ احمد۔ ندبیہ جان اہااور لکھا جیجئے۔ ندبیہ سمی بیداروہ و شیار ہے۔ یونہی کیلین وطلہ نام رکھنامنع ہے کہ وہ اسائے الہیہ واسائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نام ہیں جن کے معنی معلوم نہیں۔ کیا عجب

کہان کے معنی وہ ہوں جوغیرخدا ورسول میں صادق نہ آسکیں ،تو ان سےاحتر از لازم۔جس طرح نامعلوم المعنی رقیہ منتر جائز نہیں ہوتا کہ مباداکسی شرک وصٰلال پرمشمتل ہو۔امام ابو بکرا بن العربی کتاب احکام القرآن میں فرماتے ہیں۔

روى اشهب عن مالك لا يتسمى احديسين لانه اسم الله تعالى وهو كلام بديع و ذلك ان العبد يجوزله ان يسمى باسم الرب اذاكان فيه معنى منه كعالم و قادروانمامنع مالك من التسمية بهذا الاسم لانه من الاسماء

التي لا يدري مامعناها فربما كان ذلك معنى ينفر دبه الرب تعالى فلا ينبغي ان يقدم عليه من لا يعرف لما فيه من الخطرفا قتضي النظر المنع منه "اشہب نے مالک سے روایت کیا کوئی ایک یلیین نام نہر کھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور وہ بدیع کلام ہے۔ اور بیہ بات یول ہے کہ بندہ کیلئے جائز ہے کہ نام رکھ ساتھ نام رب تعالی کے جب کہ اس میں سے معنی اس کے اندر یائے جائیں۔ جیسے عالم

قادر۔اور مالک نے اس نام سے منع اس لئے کیا ہے کہ ریا ہے ناموں سے ہے جن کےمعانی معلوم نہیں ہیں۔غالبًا اس کامعنی ایسا ہےجس کے ساتھ اللہ تعالیٰ منفر دہیں۔ پس جسے پہچا نتا نہ ہواس کواس پر اقدام نہیں کرنا چاہئے اس لئے کہاس میں خطرہ ہے پس اس کے نظری ہونے کا تقاضامنع ہے۔'' علامه شہاب الدین احمد خفاجی حنفی مصری نسیم الریاض شرح شفائے امام قاضی عیاض میں اسے قتل کر کے فرماتے ہیں۔وہی کلام نفیس

فقیرنے اس کے ہامش پر لکھاہے۔

قـدكـان ظهـرلـي الـمنع عنه لعين هذا المعني لكن نظرا الى انه اسم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا ندري معناه فلعل له معنى لا يصح في غيره صلى الله تعالى عليه وسلم الخ ولعل هذا اولى وما تقدم لان كونه اسم

النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اظهر و اشهر فلا يكون له معنى ينفردبه الرب عزوجل والله تعالى اعلم

بعينه يبى حال اسم طه كا بــــ والبيان البيان والدليل الدليل لفظ پاك محمدان مين شامل كرديناممانعت كى تلافى نه كرے گا۔

كه يسين وطذاب بھى نامعلوم المعنى ہى رہےاگر وەمعنى مخصوص بذات اقدس ہوئے تو محد ملانا ابيا ہوگا كەكسى كا نام رسول الله نه ركھا محدر سول الله ركها \_ بيكب حلال موسكتا بي؟ و هذا كله ظاهر جدا

یونہی غفورالدین بھی سخت فتیج وشنیع ہے۔غفور کے معنی مثانے والا ، چھپانے والا۔اللّٰدعز وجل غفور ذنوب ہے۔ یعنی اپنی رحمت سے

ا پنے بندوں کے ذنو ب مٹاتا عیوب چھپا تا ہے۔توغفورالدین کے معنی ہوئے دین کا مٹانے والا۔ بیابیا ہوا جیسے شیطان نام رکھتا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما دیا۔ ہاں دین پوش ، تقیہ کوش۔ بیابیا ہوا جیسے رافضی نام رکھنا۔ بہرحال شدید شناعت پرمشتمل ہے۔اس سے تو عاصیہ نام بہت ہلکا تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تغیر فر مایا کہ معاصی کا عرفاً اطلاق اعمال تک ہے اور دین پوشی کی

بلاملت وعقائدير والعياذ بالله رب العالمين حديث مين جالفال موكل بالمنطق بعض برےنا مول كى تبديل كا يهى منشا تفاكما ارشد اليه غير ما حديث ملاعلى قارى مرقاة مين فقل فرماتي بير

ان الاسماء تنزل من السماء "نامآ سان سے ارتے ہیں۔" لعنی غالبا۔ اسم مسمی میں کوئی مناسبت غیب سے طحوظ ہوتی ہے۔اہل تجربہ نے کہا ہے۔ منرن فال بدكا ردروحال بد

السلهم احسفطنا و ارحمنا فقيرن پچشم خودايسے تيج نامول کو سخت برااثر پڑتے ديکھا ہے۔ بھلے چنگے سی صورت کو آخر تمريل دين پوش، ناحق کوش ہوتے پايا ہے۔

نسال الله العفو والعافية. اللهم يا قدير يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفور صل و سلم و بارك على سيدنا و مولانا محمد واله و صحبه و ثبتنا على دينك الحق الذي ارتضيته لا نبيائك و رسلك و ملائكتك حتى نلقاك به سو عافنا من البلاء والبلوى والفتن ظهر منها وما بطن وصل وسلم و بارك على سيدنا محمد واله اجمعين وارحم عجزنا وفاقتنابهم يا ارحم الراحمين امين. والصلواة والسلام على اشفيع الكريم واله و صحبه

اجمعين والحمدلله رب العلمين \_ امين

اورایک بخت آفت بیہوتی ہے کہا ہے جی نام والے اپنے نام کے ساتھ حسب رواج نام پاک محمد ملاکر لکھتے کہتے اوراس کی اوروں سے طبع رکھتے ہیں۔ اگر کوئی خالی ان کا نام بے نام اقدس لکھے تو گویا اپنی حقارت جانتے اور آ دھا نام لینا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسے برے معنی کے ساتھ اس نام پاک کا ملانا خوداس نام کریم کے ساتھ گتاخی ہے۔ یہ نکتہ ہمیشہ یا درہے کہ ان امور کی طرف اسی کو التفات و تمہہ عطافر ماتے ہیں جے ایمان وادب سے حصہ وافیہ بخشتے ہیں ولٹد الحمد۔

اس بنا پرفقیر بھی جائز نہیں رکھتا کہ کلب علی ،کلب حسین ،غلام حسن ،غلام حسین ،غلام جیلانی وامثال ذلک اساء کے ساتھ نام یاک ملاکرکہا جائے۔ اللہم ار زقنا حسن الاد ب و نجنا من مورثات الغضب، امین۔

نام پات ملا تربها جائے۔ الله ہم اور وقعا محسن الا قد ب وقع جنا من مور قات العصب، المین۔ نظام الدین مجی الدین، تاج الدین، اوراسی طرح وہ تمام نام جن میں مسمی کامعظم فی الدین بلکہ معظم علی الدین ہونا نکلے جیسے شس الدین، نورالدین، فخر الدین، شمس الاسلام، مجی الاسلام، بدرالاسلام، وغیرہ ذا لک۔سب کوعلاء کرام نے سخت ناپسندر کھا اور مکروہ

ممنوع رکھا۔اکابر دین قدست اسرار ہم کہ امثال اسلامی سے مشہور ہیں بیان کے نام نہیں القاب ہیں کہ ان مقامات رفیعہ تک وصول کے بعد مسلمین نے توصیفا انہیں ان لقبو ل سے یا دکیا۔ جیسے شمس الائمہ حلوائی فخر الاسلام بزودی ، تاج الشریعة ،صدرالشریعة ۔ یونہی محی الحق والدین حضور پر نورسیدنا غوث اعظم معین الحق والدین حضرت خواجہ غریب نواز۔ وارث النبی سلطان الہندحسن

یاد میں مسعود۔نظام الحق والدین عمر سہروردی۔ بہاؤ الحق والدین نقشبند، قطب الحق والدین بختیار حسن کا کی۔ شیخ الاسلام فریدالحق والدین مسعود۔نظام الحق والدین سلطان الا ولیا مجبوب الہی محمد نصیرالحق والدین چراغ دہلوی محمود وغیرہ ہم۔

#### رحمته الله عليه و نفعنا ببركاتهم في الدنيا والدين

حضور نور النورسيد ناغوث اعظم رحمته الله على كالقب پاكم كى الدين خود روحانيت اسلام نے ركھا۔ جس كى روايت معروف ومشہوراور پجته الاسرار شريف وغيره كتب ائمه وعلماء ميں مذكوره \_حق سجانه وتعالى فرما تا ہے لات زكو النفسكم. فصول علامى ميں ہے لا يسميه بمافيه تزكيه روالحتار ميں ہے۔ المنع منه مولفا و صرح به القرطبي في شرح الاسماء الحسني وانشد بعضهم فقال. (۱) اوى الدين يستحيى من الله ان يبرى و هذا اله فخرو ذاك نصير (۲) فقد كثرت في الدين القاب عصبت هم مافي مراعى المنكرات حمير (۳) و انى اجل الدين عن عزه بهم واعلم ان الذنب فيه كبير. و نقل عن الامام النووى انه كان يكره من لقبه بمحى الدين و يقول لا اجعل من دعاني به في حل ومال الى ذلك العارف بالله تعالى الشيخ سنان في كتابه تبيين المحارم و اقام الما ادتال كري من الله تعالى الشيخ سنان في كتابه تبيين المحارم و اقام

يو خذمن قوله ولابمافيه تزكية المنع عن نحومحي الدين و شمس الدين مع ما فيه من الكذب والف بعض المالكية في

الطامة الكبرى عملى المتين بمثل ذلك و انه من التزكية المنهى عنها في القران ومن الكذب قال و نظيره ما يقال للمدرسين بالتركي افندي وسلطانم و نحوه. ثم قال فان قيل هذه مجازات صارت كالاعلام فخرجت عن التزكية في

الجواب ان هذا يرده ما يشاهد من انه اذا نو دى باسمه العلم وجد على من ناداه به فعلم ان التزكية باقية الخ ''مصنف كِقُول لابسمافيه تزكية سےمعلوم ہوتا ہے منعمثل محى الدين وشمس الدين كے ملاوه ازيس اس بيس جھوٹ بھى ہے

اور بعض مالکی علماء نے ایسے ناموں کے منع میں ایک کتاب کھی ہے اور قرطبی نے اس کی تصریح کی ہے شرح اساء حسنی میں اور بعض نے اس بارہ میں کچھا شعار لکھے ہیں۔ پس کہاہے'' میں دیکھتا ہوں دین کو کہ حیا کرتا ہے اللہ سے جود کھایا جائے۔ حالانکہ بیاس کیلئے

فخر ہے اور بیاسی کیلئے نصیر یعنی مددگار ہے۔ محقیق بہت ہوئے دین میں القاب اس کے مددگاروں کے۔ بیدوہ لوگ ہیں جو برائیوں کی رعایت میں گدھے ہیں۔اور تحقیق دین کی موت ان جیسے لوگوں کے ساتھ اس کی عزت میں ہے اور جان لے کہ اس میں گناہ بڑا ہے۔اور امام نوویؓ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ محی الدین کے ساتھ اپنے ملقب ہونے کونا پہند فر ماتے تھے اور فر ماتے تھے جو شخص مجھے

اس لقب کے ساتھ پکارے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا اور اسی کی طرف مائل ہوئے شیخ سنان اپنی کتاب تبیین المحارم اور اقام الطامة الکبری علی متین میں مثل اس کے اور بیر کہ تحقیق بیر تزکیہ ہے جس سے قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے اور جھوٹ سے ہے اور کہ مثل اس کے کہا وہ جو کہا جاتا ہے واسطے مدرسین کے ترکی میں آفندی وسلطانم اور اس کی مثل پھر کہا پس اگر کہا جائے بیمجازات ہیں جواعلام کی طرح ہوگئے ہیں پس تزکیہ سے نکل گئے پس جواب میہ ہے کہ ہمارا مشاہدہ اس بات کوردکرتا ہے کیونکہ اگر ان اشخاص کو

ان کے اساءاعلام سے پکارا جائے تو پکار نے والے پرغصہ کریں گے۔ پس معلوم ہوا کہ تزکیہ کے لئے باتی ہے۔ الخ'' سترہ نام کہ سائل نے پوچھے ان میں سے یہی دس نا جائز وممنوع ہیں۔ باقی سات میں حرج نہیں علی جان ،محد جان کا جواز تو ظاہر ہے کہ اصل نام علی ومحد ہے اور جان بنظر محبت زیادہ اور حدیث سے ثابت کہ مجبوبان خدا انبیاء علیہ الصلوة والنساء کے اسائے

طیبہ پرنام رکھنامتحب ہے جب کہان کے مخصوصات سے نہ ہو۔

حدیث میں ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں۔

تسموا باسماء الانبياء. رواه البخاري في الادب المفردو ابوداود النسائي عن ابي وهب الجثمي وله تتمه

والبخاري في التاريخ بلفظ سموا عن عبدالله بن جراد رضي الله تعالى عنه وله تتمة اخرى

حدیث ۱

حديث؟

حديث

اورمحمد واحمدناموں کے فضائل میں تواجا دیث کثیر ہ عظیمہ جلیلہ وار دہیں۔

صحيحيين مسنداحمه وجامع تزيذي وسنن ابن ماحبه ميس حضرت انس رضي اللهءنه

صحيحيين وابن ملجه ميں حضرت جابر رضي الله عنه۔

مجحم كبيرطبراني ميں حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنبم سے ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم فر ماتے ہيں۔

سمواباسمى والاتكنوابكنيتى "ميرےنام پرنام ركھواور ميرى كنيت ندر كھو-"

ابن عسا کر وحا فظ حسین بن احمه بن عبدالله بن بکیر حضرت ابوا مامه رضی الله عنه سے راوی \_ رسول الله صلی الله علیه وسلم

حديثع فرماتے ہیں۔

من ولد له مولود فسماه محمدا حبالي و تبركا باسمى كان هو و مولوده في الجنة

''جس کے لڑکا پیدا ہوا وروہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تیمرک کیلئے اس کا نام محمد رکھے وہ اور اس کالڑ کا دونوں بہشت میں جا کیں۔'' امام خاتم الحفاظ جلال الملة والدين سيوطى فرماتے ہيں۔

هذا امثل حديث ورد في هذا الباب و اسناده حسن. ونازعه تلميذه الشامي بمارده العلامة الزرقاني فراجعه

"جس قدر حدیثیں اس باب میں آئیں بیسب میں بہتر ہےاوراس کی سندھن ہے۔"

**حدیث ۵** حافظ ابوطا ہرسلفی و حافظ بن بکیر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں روز قیامت دو خص حضرت عزت کے حضور کھڑے گئے جائیں گے۔ تھم ہوگاانہیں جنت میں لے جاؤ۔عرض کریں گےالہی! ہم سم عمل

ادخلا الجنة فاني اليت على نفسي ان لا يدخل النار من اسمه احمد ولا محمد

پر جنت کے قابل ہوئے ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہ کیا۔ربعز وجل فرمائے گا۔

"جنت میں جاؤ کہ میں نے حلف فر مایا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمہ مووہ درزخ میں نہ جائے گا۔" لعنى جب كهمومن موراورمومن عرف قرآن وحديث اورصحابه مين اسى كوكهت بين جوسى محيح العقيده مو كمانص عليه الائمة في

التواضيح وغيره ورنه بدند ہوں كيلئے تو حديثيں بيارشادفر ماتى ہيں كه وہ جہنم كے كتے ہيں ان كاكوئى عمل قبول نہيں۔ بدند ہب اگر حجرا سوداور مقام ابراہیم کے درمیان مظلوم قمل کیا جائے اوراپنے اس مارے جانے پرصابر وطالب ثواب رہے جب بھی اللہ

عزوجلاس كى كسى بات پرنظرنه فرمائے اوراسے جہنم میں ڈالے۔ بیرحدیثیں دارقطنی وابن ملجہ وبیہقی وابن الجوزی وغیرہ ہم نے

حضرت ابوامامہ وحذیفہ وانس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیس اور فقیر نے اپنے فناوی میں متعدد جگہ کھیں۔ تو محمر بن عبدالوہاب نجدی وغیرہ گمراہوں کے کئے ان حدیثوں میں اصلاً بشارت نہیں، نہ کہ سیداحمہ خاں کی طرح کفارجس کا مسلک کفر قطعی کہ کا فرپر تو جنت کی ہوا تک حرام ہے۔

حدیث ابوقیم حلیة الاولیاء میں حضرت نیط بن شریط رضی الله تعالی عنها سے راوی \_ رسول الله صلی الله علیه و مخرت نیط بن شریط رضی الله تعالی و عزتی و جلالی لاعذبت احداتسمی باسمک فی النار

حدیث حافظ ابن بگیرامیرالمومنین مولی علی کرم الله تعالی و جهه سے راوی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں۔ حدیث مندالفر دوس میں موقو فاراوی که مولی علی فرماتے ہیں۔

حدیث ۹ ابن عدی کامل اور ابوسعیدنقاش بسند می این عربی این عدی که رسول الله صلی الله علیه و است این است این ما اطعم طعام علی مائدة و لا جلس علیها و فیها اسمی الا وقد سو اکل یوم مرتین

'' جس دسترخوان پرلوگ بیشه کرکھا نا کھا ئیں اوران میں کوئی محمد نام کا ہووہ لوگ ہرروز دوبار مقدس کئے جائیں۔'' یہ جب سے مسلم میں اور اس میں کہ شخف

حاصل ہیے کہ جس گھر میں ان پاک ناموں کا کوئی شخص ہو دن میں دو بار اس مکان میں رحمت الٰہی کا نزول ہو۔ ولہذا حدیث امیرالمومنیں کےلفظ میہ ہیں۔

مامن مائدة وضعت فحضر عليها من اسمه احمد او محمدا القدس الله ذلك المنزل كل يوم مرتين مديث ١٠ ابن سعد طبقات بين عثمان عمرى سے مرسلاراوى \_رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے بين \_

ماضر احد کم لو کان فی بیته محمد و محمدان وثلثة "" من مین کسی کا کیا نقصان ہے اگراس کے گھر میں ایک محمدیا دومحمدیا تین محمد ہوں۔"

ولہذا فقیر غفراللہ تعالیٰ لہنے اپنے سب بیٹوں بھتیجوں کاعقیقہ میں صرف محمد نام رکھا۔ پھر نام اقدس کے حفظ آ داب اور باہم تمیز کے لئے عرف جدامقرر کئے۔ بحمداللہ تعالی و عافاهم والی مدارج کئے عرف جدامقرر کئے۔ بحمداللہ تعالی و عافاهم والی مدارج

الكمال رقاهم اور پائي سيزاكرا پي راه گئر جعلهم الله لنا اجراو و ذخراو فرطا برحمته و بعزة اسم محمد

حدیث ۱۱ طرائمی وابن الجوزی امیر المومنین مرتضلی کرم الله تعالی و جههالاسنی سے راوی رسول الله صلی الله علیه وسلم قرماتے ہیں۔ ما اجتمع قوم قط في مشورة و فيهم رجلء اسمه محمد لم يدخلوه في مشورتهم الالم يبارك لهم فيه "جب کوئی قوم کسی مشورے کے لئے جمع ہوں اور ان میں کوئی شخص محمد نام ہوا وراسے اپنے مشورے میں شریک نہ کریں ان کیلئے اس مشورے میں برکت ندر کھی جائے۔"

طبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں۔

من ولد له ثلثة اولادفلم يسم احدا منهم محمد فقد جهل

"جس کے تین بیٹے پیدا ہوں اوروہ ان میں کسی کا نام محد ندر کھے ضرور جاہل ہے۔" **حدیث ۱۳** حاکم وخطیب تاریخ اور دیلمی مسند میں امیر الموشین مولی علی رضی الله عندراوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں۔

اذاسميتم الولد محمد افاكرموه و اوسعواله في المجلس والتقبحواله وجها

''جبلڑ کے کا نام محمد رکھوتواس کی عزت کرواورمجلس میں اس کے لئے جگہ کشادہ کرواوراسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو۔ یا اس پر

حدیث ۱۶ بزارمند میں حضرت ابورا فع رضی الله تعالی عنه سے راوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں۔

اذاسميتم محمد فلاتضربوه ولا تحرموه "جبلڑ کے کا نام محمد رکھوتواہے نہ مارونہ محروم کرو۔"

حدیث ۱۵ فاوی امام شمس الدین سخاوی میں ہے ابوشعیب حرانی نے امام عطا (تابعی جلیل الشان استاد، امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رحتہ اللہ علیہ) سے روایت کی ہے۔

من ارادان یکون حمل زوجة ذکر افلیضع یده علی بطنهار و یقل ان کان ذکر افقد سمیته محمدا فانه یکون ذکرا جوچا ہے کہاس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہواسے چا ہے اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پررکھ کر کیے ان کان ذکر افقد سمیت ہ محمدا اگرلڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محدر کھا۔ان شاءاللہ العزیز لڑکا ہی ہوگا۔

امام ما لکرحت الله تعالی علی فرماتے ہیں۔ ما کان فی اهل بیت اسم محمد الا کثرت برکته. ذکرہ المنادی فی شرح التیسیر تحت الحدیث العاشر والزرقانی فی شرح المواهب جس گھروالوں میں کوئی محمد نام کا ہوتا ہے اس گھرکی برکت زیادہ ہوتی ہے۔

بہتریبی ہے کہ صرف محمد بیا حمد نام رکھے۔اس کے ساتھ جان وغیرہ اور کوئی لفظ نہ ملائے کہ فضائل تنہا انہیں اسائے مبار کہ کے وارد ہوئے ہیں۔ غلام علی، غلام حسین غلام غوث، غلام جیلانی اور ان کے امثال تمام جن میں اسائے محبوبان خدا کی طرف اضافت لفظ غلام سے ہو غلام سے ہوسب کا جواز بھی قطعاً بدیہی ہے۔فقیر غفر اللہ تعالیٰ نے اپنے فتاویٰ میں ان ناموں پر ایک فتویٰ قدرے فصل کھااور

قرآن وحدیث اورخود پیشوایان و مابیه کے اقوال سے ان کا جواز ثابت کیا۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے۔ ویطوف علیہم غلمان لہم کانہم لو لومکنون "ان پران کے غلام گشت کرتے ہوں گے گویا وہ موتی ہیں محفوظ رکھے ہوئے۔"

رسول الله صلى الله على وملم قرماتے ہیں۔ الایقولن احد کم عبدی کلکم عبیدالله ولکن لیقل غلامی هذا مختصر رواه مسلم عن ابی هویوة رضی الله عنه "" ہرگزتم میں کوئی اپنے مملوک کویوں نہ کہے کہ میرا بندہ تم سب خداکے بندے ہو۔ ہاں یوں کہے کہ میراغلام۔"

وہا ہیہ کے شرک ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ خود قرآن وحدیث میں بھرے ہوتے ہیں۔خدا ورسول تک ان شرک دوستوں کے تھم شرک سے محفوظ نہیں۔ و السعیاذ باللّٰہ رب العلیمین مزہ بیہ کہ لفظ غلام کی اسمائے الہیہ جل وعلا کی طرف اضافت خودممنوع ہے۔اللّٰہ کا غلام نہ کہا جائے گا کہ غلام کے معنی حقیقی پسر ہیں۔ولہٰذا عبید کو شفقتا عربی میں غلام اردو میں چھوکرا کہتے ہیں۔سیدی

علامه عارف بالله عبد الغنى نابلسى قدس سره القدى حديقه ندييم سن ريحديث مذكور فرماتے بيں۔ (ولكن ليقل غلامي و جاريتي و فتائي و فتاتي) مراعاة لجانب الادب في حق الله تعالى لانه يقال عبدالله

میں لکھ گئے ہیں۔

ہے۔اس کا خلاصہ عبارت بیہے۔

وامة الله ولا يقال غلام الله و جارية الله ولا فتى الله ولافتاة االله اه باختصار

زبانين مختلف بين اورحاصل ايك والاحول والاقوة الا بالله العلى العظيم

اوراے صاف صاف ان باتوں میں جوخدانے اپن تعظیم کے لئے خاص کی ہیں گنادیا۔ ولاحول ولاقو ة الا بالله العلى

کیلئے جائز بلکہ متصور ہی نہ ہو۔ آخر نہ دیکھا کہان کے پیشوانے تقویۃ الایمان میں قبر پرشامیا نہ کھڑا کرنا مور چھل جھلنا شرک بتا دیا

سجان الله! بيعجب شرك ہے جوخود حضرت عزت كيلئے روانہيں، بلكه اس كے غير ہى كے لئے خاص ہے۔ مگر ہے بير كه و ہابيد كے دين فاسد میں محبوبان خدا کا نام ذرااعز از وتکریم کی نگاہ ہے آیا اور شرک نہ منہ پھیلایا۔ پھر چاہے وہ بات خدا کیلئے خاص ہونا در کنار خدا

المعطيم آخرندسنا كدان كے طاكفه غير مقلدان كے اب نئے پيشوا صديق حسن خان قنوجى بھو پالى آنجمانى اپنے رساله كلمة الحق

چوغلام آفتابه هم ا زآفتاب گویم

خداكى شان! غلام محمر، غلام على ، غلام حسن ، غلام غوث تو معاذ الله شرك وحرام اورغلام آفتاب مونا يول جائز و ب ملام - حالانك

ترجمه سیجئے تو جیسا فاری میں غلام آفتاب ویسا ہی عربی میں مشرکین عرب کا نام عبر شمس، ہندی میں کفار ہنود کا نام سورج داس۔

ہدایت علی کا جواز بھی ویسا ہی ظاہر و باہر جس میں اصلاً عدم جواز کی بونہیں۔ وہابیہ خذکہم اللہ تعالیٰ کہمجبوبان خدا کے نام سے جلتے ہیں

آج تک ان کے کبرانے بھی اس میں کلام نہ کیا۔البتہ مولوی عبدالحی صاحب کھنوی کے مجموعہ فتاویٰ جلداول طبع اول صفحہ ۲۶ میں

اس نام پراعتراض دیکھا گیااول کلام میں تو صرف خلاف اولی تھہرایا تھا، آخر میں ناجائز وگناہ قرار دے دیا۔حالانکہ پیچض غلط

كسي نام خود هدايت على مي داشت بايهام اسمائي شركيه تبديل نمود و هدايت العلى نهاد. شخصي برآن

معترض شد كه لفظ هدايت مشترك است بين معنيين ارا ة الطريق و ايصال الى المطلوب و هكذا لفظ على

بغيىر الف ولام مشترك است بين اسمائح الهيه و حضرت على كرم الله وجهه مجيب گفت دريس صورت

تائید من ست. چه هر گاه لفظ هدایت و علی مشترک شد بین معینین پس چهار احتمال می شود یکر ازاں از

هـدايـت معنـي اول و از على الله جل شانه. دوم از هدايت معنى ثاني و ازعلى الله جل جلاله. سوم از هدايت معنى اول و ازعلى حضرت على كرم الله وجهه. چهارم از هدايت معنى ثاني و از على حضرت على پس سه

احتمال اول خالی از ممانعت شرعیه هستند. البته رابع خالی از ممنوعیت نیست چه در جمله اسمائے شرکیه

مفهوم مي شود. پس هراسم كه دائره شود بين اسمائے شركيه وعدمه احتراز ازاں لابدي ست بلكه واجب

واگر کسے براسم متنازع فیہ قیاس نمودہ بر عبداللہ شرک ثابت کندیا علی گفتن ممانعت نماید قیاس او صحیح ست یا نه بینوا توجروا

سب کیے سب یہ میں ہور ہور ہوں۔ کسی شخص کا نام ہدایت علی تھا۔ بوجہ وہم اساء شرکیہ کے نام تبدیل کیا اور ہدایت انعلی رکھ لیا۔ایک شخص نے اس پراعتراض کیا کہ لفظ بدایت مشترک درمیان دومعنوں کے ہے۔ایک معنی ہے راہ دکھا نااور دوسرامعنی ہے مطلوب تک پہنجانا۔اوراسی طرح لفظ علی بغیرالف

ہدایت مشترک درمیان دومعنوں کے ہے۔ایک معنی ہے راہ دکھا نااور دوسرامعنی ہے مطلوب تک پہنچانا۔اوراسی طرح لفظ علی بغیرالف لام کے مشترک ہے۔ درمیان اساءالہیہ کے اور حضرت علی کرم اللّٰد و جہہ کے۔ مجیب نے کہا اس صورت میں میری تائید ہے کیونکہ

لام کے مشترک ہے۔ درمیان اساءالہیہ کے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے۔ مجیب نے کہا اس صورت میں میری تائید ہے کیونکہ جب لفظ ہدایت اورعلی دومعنوں میں مشترک ہوئے پس چا راحتمالات بنتے ہیں۔ایک تو یہ کہ ہدایت سے مرادمعنی اول ہواورعلی سے اللہ جل شان دوسرارک مداست سرم ادمعنی ٹانی اورعلی ہے مراد اللہ جل شانہ۔ تنیسرایہ کہ مدایت سے مرادمعنی اول اورعلی ہے مراد

اللہ جل شانہ دوسرا ہیر کہ ہدایت سے مرادمعنی ثانی اورعلی سے مراداللہ جل شانہ۔ تیسرا ہیر کہ ہدایت سے مرادمعنی اول اورعلی سے مراد حضرت علی کرم اللہ و جہہ۔ چوتھا ہیر کہ ہدایت سے مرادمعنی اول اورعلی سے مراد حضرت علی کرم اللہ و جہہ پس پہلے تین احتمالات ممانعت

شرعیہ سے خالی ہیں۔البتہ چوتھا احتمال ممنوعیت سے خالی نہیں کیونکہ بیاساء شرکیہ کے زمرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ پس جواسم دائر ہو درمیان شرکیہاور غیرشرکیہ میں اس سے بچنا ضروری ہے۔ بلکہ واجب ہے۔اگر کوئی آ دمی اسم متنازع فیہ پر قیاس کرتا ہوا عبداللہ پر شرک ثابت کرے یاعلی کہنے سے رو کے تو کیا اس کا قیاس صحیح ہے یا نہ؟ بیان کروا جرد ئے جاؤ گے۔ وہی ہےسیدھی راہ دکھانے والا۔

لفظ على كه از اسمائے الهيه ست الف لام براں زائد مى شود برائے تعظيم چنانچه درالفضل والنعمان وغيره برلفظ على كه از اسمائے مرتضى ست لام داخل نمى شود. بناء عليه هدايت العلى اولى ست از هدايت على چه در اولى اشتباه اصافت هدايت يسونے على مرتضى يست و درصورت ثانيه بسبب اشتراك لفظ هدايت

بحسب استعمال و اشتراک لفظ علی اشتباه امر ممنوع موجود و دراسامی ازهمچو اسم که ایهام مضمون غیر مشروع ساز داحتراز لازم. بهمین سبب علماء از تسمیه عبدالنبی وغیره منع ساخته اندو اما درعبدالله وغیره پس ایهام از امر غیر مشروع نیست. و همچنین دریا علی هرگا مقصود ندائے پروردگار باشد نزاعی نیست. حرره الحسنات عبدالحی

نیست. حورہ الحسنات عبدالحی لفظ علی جو کہاسائے الہیہ سے ہےاس پر تعظیم کیلئے الف لام زائد ہوتا ہے جبیبا کہالفضل اورالعمان وغیرہ لفظ علی جب کہ حضرت تنا

مرتقنی کا نام ہواس پرالف لام داخل نہیں ہوتا۔اس پر ہدایت العلی نام رکھنا بہتر ہے۔ کیونکہ ہدایت العلی نام رکھنے میں اشتباہ اضافت ہدایت کا حضرت مرتقنی کی طرف نہیں ہےاور ہدایت علی نام رکھنے میں بسبب اشتراک لفظ ہدایت کے باعتباراستعال کے اور بوجہ اشتراک لفظ علی کے امرممنوع کا اشتباہ موجود ہےاور ناموں میں ایسے نام جن سے ابہام مضمون غیر مشروع کا ہو پچنالا زم

ہے۔اسی لئے علاء نے عبدالنبی وغیرہ نام رکھنے سے منع کیا ہے۔لیکن عبداللہ وغیرہ پس ان میں غیرمشروع کا ابہام نہیں اوراس طرح یاعلی کہنا جب کہاس سے مقصود ندائے پروردگار ہوکوئی نزاع نہیں۔

اقوال بيجواب سخت عجب عجاب ہے۔ يتسا وك هز لابل بياوي هز لا۔

اولا اس تمام کلام مخسل النظام کامعنی ہی سرے سے باور ہوا ہے ممنوع ایہام ہے نہ مجرداحتمال و لو ضعیفا بعیدا. ایہام واحتمال میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ایہام میں تبادر در کار ہے۔ ذہن اس معنی ممنوع کی طرف سبقت کرے نہ ریہ کہ شقوق محتملہ عقلیہ

الايهام ان يطلق لفظ له معنيان قريب و بعيد و يراد بالبعيد

میں کوئی شق معنی ممنوع کی بھی نکل سکے تلخیص میں ہے۔

''ایہام بیہے کہایک لفظ بولا جائے جس کے دومعنی ہوں قریب اور بعید اور مرا دبعید معنی ہو۔''

علامه سيدشريف قدس سره الشريف كتاب التعريفات ميس فرماتي هيل \_

الايهام ويقال له التخييل ايضا وهو ان يذكر لفظ له معنيان قريب و غريب فاذا سمع الانسان سبق الى فهمه القريب

و مراد المتكلم الغريب و اكثر المتشابهات من هذا الجنس و منه قوله تعالى والسموات مطويت بيمينه

"ايهام كونخيل بھى كہتے ہیں۔وہ بہ كوئى لفظ ذكركيا جائے جس كےدومعانی ہوں۔ايك قريب الفهم ،ايك بعيدعن الفهم پس

جس وقت انسان اس لفظ کوسنے اس کے فہم کی طرف قریب معنی سبقت کر لے اور مراد متکلم کی معنی بعید ہواورا کثر متشابہات اسی جنس

سے ہیں۔اوراسی مسے ہے فرمان اللہ تعالی کا اور آسان کیلیے ہوئے ہیں اس کے داہنے ہاتھ میں۔'

مجردا حمّال اگرموجب منع ہوتو عالم میں کم کوئی کلام منع وطعن ہے خالی رہے گا۔ زید آ گیا اٹھا بیٹھا۔عمرو نے کھایا پیا کہا سنا۔مجیب

صاحب نے سوال دیکھا، جواب لکھا وغیرہ وغیرہ سب افعال اختیار یہ کی اسناد دومعنی کو متحمل۔ایک بیہ کہ زید وعمر ومجیب نے اپنی

قدرت ذا تیمستقلہ تامہ سے بیافعال کئے۔ دوسرے قدرت عطائیہ نا قصہ قاصرہ سے۔اول قطعاً شرک ہے۔لہذا ان اطلا قات سے احتراز لازم ہو جائے گا۔اوریہ بداہتا قطعاً اجماعاً باطل ہے۔ فاضل مجیب نے بھی عمر بھراینے محاورات روزانہ میں ایسے

ایہامات شرک برتے اوران کی تصانیف میں ہزار در ہزارایسے شرک بالا ایہام بھرے ہوں گے۔

جانے دیجے! نماز میں و تعالی جدک توشایدآ پ بھی پڑھتے ہوں گے۔جد کے دوسرے مشہور معروف بلکہ مشہور ترمعنی

یہاں کیسے صریح شدید کفر ہیں۔عجب کہاتنے بڑے کفر کا ایہام جان کراہے حرام نہ مانا توبات وہی ہے کہایہام میں تبادروسبقت و

اقربیت درکار ہےاور وہیممنوع ہے، نہ مجرداحتال۔ بیدفائدہ واجب الحفظ ہے کہ آج کل بہت جہلا ایہام واحتال میں فرق نہ

کرکے ورطہ غلط میں پڑتے ہیں۔ **شانیا** ایسی ہی جکتہ تراشیاں ہیں تو صرف ہدایت علی پر کیوں الزام رکھے۔مولی علی کرم اللہ تعالی وجہ کے نام پاک علی کواس سے سخت

ترشنیج کہئے۔وہاں تو چاراحمالوں سے ایک میں تو آپ کوشرک نظر آیا تھا، یہاں برابر کا معاملہ نصفانصف کا حصہ ہے۔علی کے دومعنی

ہیں۔علو ذاتی کہ بالذات للذات متعالی عن الا ضافات ہو۔ دوسرا اضافی کہ خلق کیلئے ہے۔اول کا اثبات قطعاً شرک تو علی ہی ايهام شرك مين مدايت على سے دونا كفير على ولا يقول به جاهل فضلا عن فاضل فالثا ايك على بى كياجس قدراسائ مشتركه في اللفظ بين الخالق والخلوق بين جيسے رشيد و حسيد و جسميل و جليل و كريم و عليم و رحيم و حليم وغيره رسب كااطلاق عباد پرويباي ايهام شرك بوگاجو بدايت على كايهام سے دوچند رہےگا۔حالانکہخودحصرت عزت نے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں کسی کودونام اپنے اسائے حسنی سے عطافر مائے اور حضور پرِنورسیدعالم صلی الله علیہ وسلم کے اسائے طبیبہ میں تو ساٹھ سے زیادہ آئے کے مسافہ صلمہ المعالمماء فی المواہب وغیرہ ہا۔

خودحضورا قدس صلى الشعليه وسلم ف اپنانام پاك حسامسر بتايا صحابه وتابعين وائمه دين ميس كتف اكابركانام مالك تقاران ك ا یہاموں کو کہئے۔ درمختار وغیرہ معتمدات میں تصریح کی کہا ہے نام جائز ہیں اورعباد کے حق میں دوسرے معنی مراد لئے جائیں گے

نهوه جوحفرت حلى كيلئر جاز التسميه بعلى و رشيد وغيره هما من الاسماء المشتركة و يراد في حقنا غيرما یسواد فسی حق اللُّمه تعالی رکیون ہیں کہتے کہ ایسے نام بوجہ اشتراک ناجائز ہیں کہ دوسرے معنی شرک کا احمال باقی ہے۔

ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم

**د اجعا** سائل نے اپنی جہالت سے صرف عبداللہ میں شرک سے سوال کیا تھا۔ حضرت مجیب نے اپنی بنالت سے وغیرہ بھی بڑھا دیا کہاہنے نام نامی کوایہام شرک سے بچالیں مگر جناب کی دلیل سلامت ہے تواس ایہام سے سلامت بخیر ہے۔ عبدالحی میں دوجز ہیں اور دونوں کے دو دومعنی۔ایک عبد مقابل الد دوم مقابل آقا۔قال اللہ تعالی۔

وانكحوالا يامي منكم والصلحين من عبادكم وامائكم

دیکھونت سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے غلاموں کو ہمارا عبد فرمایا۔ یونہی ایک حی اسم الہی کہ حیات ذاتیداز لیدابد بیرواجب ہے مشحراور دوسرا من وتوزيد عمروسب برصادق بس سے بيآية كريمه تنحوج الحي من الميت وغيره بامظهر اب اگرعبد بمعنى اول اورحى بمعنى

دوم کیجئے قطعاً شرک ہے۔ وہی چارصورتیں ہیں اور وہی ایک صورت پرشرک موجود۔ پھرعبدالحی ایہام شرک ہے کیونکر محفوظ؟ اس ہے بھی احتراز لازم تھا۔

بعیدیدیمی تقریر مولوی عبدالحلیم صاحب کے نام میں جاری ہوگی۔ ملاحظہ ہو کتشقیق وقد قیق کہاں تک پیچی؟ نسال الله السلامة فقیر کے نزد یک ظاہراً میر پھڑکتی ہوئی برہان حضرت مجیب کو جناب سائل کے فیض سے پینچی ۔ سائل نے ذکر کی مجیب نے بےغور کے

قبول کرلی۔ورندان کا ذہن شایدایسی دلیل ذلیل علیل کلیل کی طرف ہرگز نہ جاتا۔جس سےخودان کا نام نامی بھی عادم الجواز ولازم الاحتراز قرارياتا\_

عبارتیں ابھی من چکے۔اورا گرقصد پر مدارواعتاد ہےتو ہدایت علی پر کیاا براد ہے؟ وہاں کب معنی شرک مقصود مراد ہے۔ علی پرالف لام لانا کب ایسے عالمگیرایہام شرک سے نجات دے گا علی علما پر لام نہ آتا سہی صفحہ پرتو قطعاً آسکتا ہے اور یقیناً صفات مشتر کہ سے ہے تو احتمال اب بھی قائم اور احتر از لازم بلکہ سراجیہ وتا تارخانیہ ومنح الغفار وغیرہ ہاسے تو ظاہر کہ العلی بالام نام رکھنا بھی رواہے۔ردالحتا رمیں ہے۔ في التاتار خانيه عن السراجية التسمية باسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعلى والكبير والرشيد والبديع جائزة الخ و مثله في المسخ عنها و ظاهره الجواز و لو معرفابال '' تا تارخانیهاورسراجیه میں ہے نام رکھنا ساتھاس نام جو کتاب اللہ میں پائے جاتے ہیں جیسے علی، کبیر، رشید، بدلیع جائز ہیں الخ۔ اوراس کے مثل مسنح میں سراجیہ سے نقل کیااور ظاہراس کا جواز ہے اگر چے معرف بالف لام ہی ہو۔'' **مساجعاً** جب ٌنفتگواحتمال پرچل رہی ہےتومعنین الصال لی المطلو ب وارا ئت طریق میں تفرقہ بالطل \_ایصال وارا ئت دومعنی خلق وتسبب برمشتمل بمعنى خلق دونو المخنص بحضر ت احديت ہيں \_ کياارا ئت بمعنی خلق رويت غير سےمکن ہےاور بمعنی تسبب دونوں غير ك لئة حاصل بين؟ كيا انبياء سے ايصال بمعنى سبيت في الوصول نبيس موتار فسطاح التفرقة و راح الشقشة بال يول كہتے کہا دھرعلی مشترک ادھر ہدایت خلق وتسبب دونوں میں مستعمل یوں چاراحمال ہوئے ۔مگراب بیمصیبت پیش آئے گی کہ جس طرح ہدایت جمعنی خلق غیرخدا کی طرف منسوب نہیں ہوسکتی ۔ جمعنی محض تسبب حضرت عزت جل جلالہ کی طرف نسبت نہیں پاسکتی۔ ورنه معاذ الله اصل خالق ومعطى دوسرائهم وگا،اورالله عز وجل صرف سبب وواسطه وسیله،اس کا یابیشرک ہے بھی او نیجا جائے گا که وہاں تو تسویہ تھا یہاں اللہ سبحانہ پر تفضیل دنیا قرار پائے گا۔علی پرلام لا کراول کا علاج کرلیااس دوم کا کہاس ہے بھی سخت تر ہے علاج كدهرے آئے گا؟اب ایک نیالام گھڑ كر ہدایت پر داخل تیجئے كہ وہ معنی خلق میں متعین ہوجائے اورا حمّال تسبب اٹھ كرا يہام شک وبدر ازشرک راه نه پائے۔ شاهنا ايك مدايت كياجتنا فعال مشتركة الاطلاق بين سب مين اسي آفت كاسامنا موكا جيسے احسان وانعام، اذلال واكرام أعليم وافهام،تعذیب وایلام،عطاومنع،اضرار وُنفع،قهرقتل،نصب وعزل وغیره ها که مخلوق کی طرف نسبت سیجئے تومعنی خلق موہم شرک اور خالق کی طرف تومعنی تسبب مشعر کفر بہر حال مفر کد ہرا گر کہئے خالق عز وجل کی طرف نسبت ہی دلیل کی کافی ہے کہ معنی خلق مراد

ہیں۔ہم کہیں گے مخلوق کی جانب اضافت ہی بر ہان وافی ہے کہ معنی تسبب مقصود ہیں۔ولہذا علمائے کرام نے تصریح فرمائی کہ

یاعلی کوفر مایا جاتا ہے کہ جب مقصود ندائی معبود تو نزاع مفقو دیجی کیا وجہ یہاں بھی صاف دوسراا حمال موجود۔ اپنا

قصد نه ہونا ایہام واحتال کا نا کا فی کب ہوسکتا ہےا یہام تو کہتے ہی وہاں جہاں وہ معنی موہم مرادمتکلم نہ ہوں ۔ تلخیص وتعریفات کی

امثال ابنت الربيع البقل و حكم على الدهر مين ذائل كاموحد جونا بى قرينه شافى بكراسنا ومجازعقلى بـ فاسعا آپ نے (باآ نکداسائے الہیہ تو قیفیہ ہیں اور خصوصاً آپ بہت جگہ صرف نہ وارد ہونے نہ منقول ہونے کو ججت ممانعت

جانتے ہیں) حق سجانہ کا نیانام مصوب ایجاد فرمایا ہر جواب کی ابتدا ہوالمصوب سے ہوتی ہے بیرکب احمال شنیع سے خالی ہے۔

تصویب جس طرح ٹھیک بتانے کو کہتے ہیں یونہی سر جھکانے کواور مثلاً جوسر جھکائے بیٹھا ہوا سے مصوب اور دونوں معنی حقیقی ہیں تو

بالقصداس جناب مدايت مآب كى طرف اضافت مدايت كس درجة سخت ممنوع ومفترض الاحتر از ہوگى \_ يہاں مولى على كو ہادى كہنا

حرام ہوگیا۔حالانکہ بیاحادیث صریحہ واجماع جمیع ائمہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے۔شاید بیعذر کیجئے کہ ہدایت جمعنی خلق کا

اشتباه موجب منع تھا۔اس معنی پراضا فت قصد بیضرور حرام بلکہ ضلال تام ہے نہ جمعنی تسبب کہ جائز ومعمول اہل اسلام ہے مگریہ وہی

عذرمعمولی ہےجس کاردگزر چکا۔ کیا جب مولی علی کی طرف اضافت کا اصلاً قصد ہی نہ ہواس وقت تو بوجہ اشتراک معنی مولی علی کی

جانب ہدایت بمعنی خلق کی اضافت کا اشتباہ ہوتا ہے اور جب بالقصد خود حضرت مولی علی ہی کی طرف اضافت مراد ہوتو اب وہ

اشتراک معنی جاتار ہتااوراشتیاہ نہیں یا تا۔اگر مانع اشتیاہ مخلوق کا اس معنی کے لئے صالح نہ ہونا ہےتو صورت عدم قصد میں کیوں

**حادى عنشو** نهصرف امير المونين على بلكه انبيائ كرام ورسل عظام وخود حضور برنورسيدالا نام عليه ويبهم افضل الصلوة والسلام كي طرف

اضافت ہدایت اصلاً روانہ رہے گی کہ بیجہاحتال معنی دوم ایہام شرک ہے۔ابمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کہنا بھی حرام ہو گیا۔

**شانبی عیشو** خود جناب مجیب نے اپنے فتاوی جلد سوم صفحہ ۸ میں اس لزوم احتر از کاردصری فرما دیا۔ادعائے ایہام کا فیصلہ

بنده نبی ست عین شرک است. و اگر عبد بعمنی غلام مملوک ست آنهم خلاف واقع ست. و اگر

مجازا عبـد بـمعنى مطيع و منقاد گرفته شو د مضائقه ندارد. ليكن خلاف اول ست. روى مسلم عن ابي

مانع نہیں ۔اوراگر ہاوصف عدم صلوح اشتباہ قائم رہتا ہے تو صورت قصد میں کیوں واقع نہیں۔

عبدالنبی یا مانند آن نام نهادن درست ست یا نه؟

اگر اعتقاد ایں معنی ست که ایں کس که عبدالنبی نام دارد

اورقر آن عظیم وصحاح احادیث واجماع امت بلکه ضروریات دین کےخلاف ہے۔

جب مولی علی کرم الله تعالی وجهه کی طرف اضافت مدایت کا اشتباه امرممنوع کا اشتباه اورموجب لزوم احتر از ہے تو

آپ کے طور پراس کلمہ میں ایہام تجسیم ہے اور تجسیم کفروضلال عظیم ہے۔

عاشرأ

یوں دیا۔فرماتے ہیں۔

سوال

جواب

هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا يقولن احدكم عبدى وامتى.

كلكم عباد الله كل نساء كم اماء الله ولكن ليقل غلامي و جاريتي فتائي و فتائي. انتهى ــ قطع نظراس کے کہ بیہ جواب بھی بوجوہ مخدوش ہے۔اولاً عبدو بندہ میں سوائے اختلاف زبان کے کوئی فرق نہیں

ا یک درسرے کا پورا ترجمہ ہے۔عبد و بندہ دونوں عربی وعجمی۔ دونوں زبانوں میں الہ وخدا،مولی و آ قا دونوں کے مقابل بولے جاتے ہیں تو عبد جمعنی بندہ کومطلقاً عین شرک کہددینا ایسا ہی ہے کہ کوئی کہددے عین سے مرادعین ہے تو غلط ہے اور چشمہ مقصود ہوتو

حضرت مولوی قدس سرہ المعنو ی مثنوی شریف میں حدیث شرائے بلال رضی اللہ عنہ میں فرماتے ہیں جب صدیق ا کبررضی اللہ عنہ ندانہیں خریدلیااور ہارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ ہلم نے فرمایاتم نے ہمیں شریک نہ کیا۔اس پرصدیق رضی الله تعالیٰ نے عرض کی۔

> گفت ما دو بندگان کوئے تو! كردمش آزادهم برروئ تو!

لا جرم جوتفصیل عبد میں ہے وہی بندہ میں۔

**شاخیا** عبد جمعنی بندہ جمعنی مملوک میں بی تفرقہ کہ اول شرک اور ثانی خلاف واقع ہے محض بےاصل وضائع ہے مملوک بھی ملک ذاتی حقیقی و ملک عطائی مجازی دونوں کوشتمل اور اول میں قطعاً شرک حاصل اور بندہ بھی مقابل خدا وخواجہ دونوں مستعمل اور ثانی سے

یقیناشرک زائل۔ **شان** آپ نے تو عبر بمعنی مملوک کوخلاف واقع بینی کذب گھہرا کراس ارادہ کوشرک سے اتار کر گناہ مانا مگرائمہ دین واولیائے

معتمدین وعلائے متندین قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم اجمعین اس اعتقاد کو کمال ایمان مانتے اوراس سے خالی کوحلاوت ایمان سے بے بهره جانتة بين حضرت امام اجل عارف بالتُدسيدي سهل بن عبداللّه تسترى رضى الله عنه پھرامام اجل قاضى عياض شفا شريف پھرامام احمرقسطلاني مواهب لدنية شريف يي نقلا وتذكيراً \_ پھرعلامه شهاب الدين خفاجي مصري نسيم الرياض پھرعلامه محمد بن عبدالباقي زرقاني

شرح مواہب میں شرحا وتفسیراً فرماتے ہیں۔

من لم يرولاية الرسول عليه في جميع احواله ولم يرنفسه في ملكه لا يذوق حلاوة سنته جو ہرحال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواپنا والی اور اپنے آپ کوحضور کامملوک نہ جانے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت سے اصلاً خبر دار دابعا مولاناعبدالعزیز صاحب تحفدا ثناعشریه مین نقل فرماتے بین کرفق سبحانه وتعالی زبورشریف میں فرما تا ہے۔

يا احمد فاضت الرحمة على شفتيك من اجل ذلك ابارك عليك فتقلد السيف فان بهاء ك و حمدك الغالب (الى قوله الامم يخيرون تحتك كتاب حق جاء الله به من اليمن والتقديس من جبل

ہی غالب ہے۔سبامتیں تیرے قدموں میں گریں گی۔ تیجی کتاب اللہ لا یابر کت و پا کی کے ساتھ مکہ کے پہاڑ ہے۔ بھر گئی زمین احمد کی حمداوراس کی پا کی بولنے ہے۔احمد مالک ہواساری زمین اور تمام امتوں کی گردنوں کا (صلی الشعلیہ دسلم) کیا زبور پاک کے ارشاد کو بھی معاذ اللہ خلاف واقع کہا جائے گا۔

خامسا امام احممند مين بطريق الى معشر البراء ثنى صدقة بن طيسلة ثنى معن بن ثعلبة المازنى و الحى بعد ثنى الاعشى المازنى رضى الله تعالى عنه اورعبرالله بن احمز واكدالسند مين بطريق عوف بن كهمس بن الحسن

عن صدقة بن طيسلة. الن اورامام جعفر طحاوى شرح معانى الآثار ش بطريق ابى معشر المذكور نحو رواية احمد سندا و متنا \_ا بن غيم ابن المين بن امين بن امين بن امين بن في المين المين المين المين بن المين المي

قدروه بن صفحه ابن طویف بن بهصل الصوله مدوی طق ابیه طق جمعه تصفیف مسترت این رق الدول حدیث دادی که خدمت اقدس حضور پرسید عالم صلی الله علیه وسلم میس این بعض اقارب کی ایک فریاد لے کر حاضر ہوئے اور اپنی منظوم عرضی مسامع قد سیه پرعرض کی جس کی ابتداءاس مصرع سے تھی۔

یامالک الناس و دیان العوب "اے تمام آدمیوں کے مالک اوراے عرب کے جزاوسزادینے والے۔" حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نیک ان کی فریادین کرر فع شکایت فرمادی۔ نیم جلسل میں سلک کی شخصے مرا کا کی دائیں سے گاں ملیسیان ان کی نیستان دیتر میں سرا ایک متابات میں مار دیسے اللہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوایک شخص کا مالک کہنا آپ کے گمان میں معاذ اللہ کذب تھا تمام آ دمیوں کا مالک بتانا۔ یہا حضور کوندا کرنا عیاذ اللہ سنکھوں مہاسنکھوں کذب کا مجموعہ ہوگا۔ حالا تکہ بیرحدیث جلیل شہادت دے رہی ہے کہ صحابی نے حضور کو مالک تمام بشر کہاا ورحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبول ومقرر رکھا۔

ام بشر کہاا ورحصورا فدس سی الشعلیہ وعلم ہے مقبول ومقرر رکھا۔ ۱۔ بات بیہ ہے کہ آپ کے خیال شریف میں ما لک ومملوک کے یہی معنی تھے کہ زید عمر وکو تا نبے کے پچھ کھوں یا جاپاندی

کے چند ککڑوں پرخریدے۔جبھی تو محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالکیت کوخلاف واقع فر ما دیا۔حالانکہ بیہ مالکیت سخت پوچ کچر مجھن بے وقعت بے قدر ہے کہ جان در کنار گوشت پوست پر بھی پوری نہیں۔ سچی کامل مالکیت وہ ہے کہ جان وجسم سب کومحیط اور جن و بشرسب کوشامل ہے، یعنی اولی بالتصرت ہونا کہاس کہ حضور کسی کواپنی جان کا بھی اصلاً اختیار نہ ہو۔ یہ مالکیت حقیصا دقیہ محیط شاطبہ تامه کاملہ حضور پرنور مالک الناس صلی اللہ علیہ وسلم کو بخلافت کبرائے حضرت کبریاء عز وعلاتمام جہان پر حاصل ہے۔ قال اللہ تعالیٰ۔

'' نبی زیادہ مالک ومختار ہے تمام اہل ایمان کا خودان کی جانوں ہے۔''

النبي اولى بالمومنين من انفسهم

وقال الله تبارك وتعالى

ماكان لمومن ولا مومنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من بعص الله و رسوله فقدضل ضلالا مبينا

نہیں پہنچتا کسی مسلمان مردنہ کسی مسلمان عورت کو جب حکم کردیں اللہ ورسول کسی بات کا کہانہیں کچھاختیارر ہےاپنی جانوں کا اور جو

تحكم نه مانے اللہ ورسول كا تو وہ صريح ممراہ ہوا۔

رسول الندسلي الله عليه وسلم فرمات بين \_ انا اولى بالمومنين من انفسهم. رواه احمد والبخاري و مسلم والنسائي وابن ماجة عن ابي هريرة رضي

الله تعالى عنه اگرییمعنی مالکیت جناب مجیب کے خیال میں ہوتے تو محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی مالکیت کوخلاف واقع نہ جانتے اورخودا پنی جان اور سارے جہان کومحمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک مانتے ۔اوراس سے زائد مرتبہ حق حقائق ہے۔جس کے سننے کو گوش شنواسمجھنے کودل بیناورکارہے۔

ومااوتيتم من العلم الاقليلا وفوق كل ذي علم عليم ولايلقها الا الذين صبروا ولا يلقها الاذوحظ عظيم

مساجعاً حدیث مسلم محض بے کل مذکور ہوئی۔حدیث میں تعلیم تواضع وُفی تکبراور آتا وَان کوارشاد ہے کہا ہے غلاموں کوعبد نہ کہو۔ نہ یه که غلام بھی اپنے کومولی کا عبدیا دوسرےان کوان کے عبیدنہ کہیں۔ بیہ ہے قرآن کہ ہمارے غلاموں کو ہمارا عبد فرمار ہاہے۔آیت

> عنقریب گزری \_ رسول الله صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں \_ ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (راوه احمد)

''مسلمان پرایخ عبداورایخ گھوڑے میں زکو ہنہیں۔''

والسنة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

فقد کامحاورہ عامدوائمہ صدراول سے آج تک متمرہ ہے۔

خودمولوی مجیب صاحب اپنے رسالہ نفع المفتی مسائل متعلقہ جمعہ میں فرماتے ہیں۔

ان اذن المولى عبده لها يتخير ـ ولي عده وللمولى منع عبده.

عجب ہے کہ زید وعمر و بلکہ کسی کا فرومشرک کے غلام کواس کا عبد کہنے پرحدیث وارد نہ ہوا ورمحدرسول اللہ کے غلاموں کوان کا عبد کہنے پرمعترض ہو۔

اور سنئے تو سہی! امام ابوحذیفہ اسحاق بن بشیرفتوح الشام اور حسن بن بشران اپنے فوائد میں ابن شہاب زہری وغیرہ ائمہ تا بعین سے راوی کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں برسر منبر فر مایا۔

#### قدكنت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكنت عبده و خادمه

" میں حضور پرنورسیدعالم صلی الله علیه وسلم کی بارگاه میں تھا۔ تو میں حضور کا عبدہ حضور کا خدمتی تھا۔ "

نیز ابن بشران امالی اورا بواحمد د ہقان جزء حدیثی اور ابن عسا کرتار یخ دمشق اور لا لکائی کتاب السنته میں افضل التا بعین سیدنا سعید بن المسیب بن حزن رضی اللہ تعالی عنهم سے راوی جب امیر المونین رضی اللہ تعالی عنه خلیفه ہوئے \_منبر اطہر حضور سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوکر خطبہ فرمایا \_حمدود رود کے بعد کہا۔

## ایهاالناس، انی قد علمت انکم کنتم تونسون منی شدة و غلظة ذلک انی کنت مع رسول الله صلی الله تعالی

#### عليه و سلم كنت عبده و خادمه

"لوگو! میں جانتا ہوں کہتم مجھ میں بخق و درشتی پاتے تھے اور اس کا سبب سیہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں حضور کا عبد حضور کا جبد حضور کا بندہ اور حضور کا خدمت گارتھا۔" (الحدیث)

اب تو ظاہر ہوا کہ حدیث مسلم کواس محل سے اصلاً تعلق نہیں۔ ذرا وہابی صاحب بھی اتناس رکھیں کہ بیہ حدیث نفیس جس میں امیر المونین فاروق اعظم رضی اللہ عندا پنے آپ کوعبدالنبی ،عبدالرسول ،عبدالمصطفی کہہ رہے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مجمع عام زیر منبر حاضر ہے۔سب سنتے اور قبول کررہے ہیں۔

جناب شاه ولی الله صاحب دہلوی نے بھی از الته الحفامیں بحوالہ ابوحذیفہ و کتاب مستطاب الریاض النضر ہ فی منا قب العشر ہ میں

استنادا ذکر کی اورمقرر رکھی۔امیرالمومنین کو جس طرح بجرم ترویج تراویج معاذ الله گمراہ بدعتی لکھ دیا یہاں عیاذ أ بالله مشرک کہہ دیجئے۔اورآپ کےاصول مذہب نامہذب پرضرور کہنا پڑے گا۔گرصاحبوذ راسوچ سمجھ کرشاہ ولی اللہ صاحب کا دامن بھی اسی پھر

کے تلے دباہے۔

يوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کر اپنابیگا نہ ذرا پہچان کر!

ولاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم

خير! بات دور پېنچی \_لفظ عبدو بنده کی تحقیق نام وتفصیل احکام فقیر کی کتاب مجیر معظم شرح اکسیراعظم میں ملاحظه ہو۔ یہاں بیرگذارش

کرنی ہے کہ مولوی مجیب صاحب کے اس فتوی نے اس ادعائے ایہام کا کام تمام کردیا۔

عبدالنبی میں جناب کے نز دیک تین احمال تھے۔ایک شرک ایک کذب ایک تیجے یو ناجائز احمال جائز سے دونے تھے۔ بایں ہمہ

اس کا تھم صرف خلاف اولی فرمایا جوممانعت وکراہت تحریمی در کنار کراہت تنزیبی کوبھی ستلزم نہیں۔ ہرمستحب کا ترک خلاف اولی

ہے مگر مطلقاً مکروہ تنزیبی نہیں۔روالحتار بحرالرائق ہے۔

لايلزم من ترك المستجب ثبوت الكراهة ذلا بدلها من دليل خاص

اسی میں تحریرالاصول سے ہے۔ خلاف اولى ماليس فيه صيغة نهي كترك صلوة الضحى بخلاف المكروه تنزيها

توہدایت علی جس میں حاراحتالوں سے صرف ایک باطل ہے۔ یعنی جائز احتالات ناجائز سے تنگنے ہیں۔ یہ س طرح خلاف اولی

در کنار مکروہ تنزیبی ہے بھی گزر کرلازم الاحتراز ہو گیا؟ اربعہ کے حساب سے تواسے خلاف اولای کا نصف بھی نہ ہونا جا ہے تھا۔ بلکہ ۱۳/۸ یعنی مباح مساوی الطرفین ہے اگر سیر بھر دوری پرخلاف اولی کہا جائے تو ہدایت علی میں صرف ڈیڑھ یا ؤ ہوگی۔

اس لئے کہ ۱/۳ :۱:۳/۱ مجبول پیس۱/۱ ۱/۳ المجبول یا ۱/۳ خیر! پیحساب توایک تطبیب قلوب ناظرین تھا۔حق پیہے کہ ہدایت علی میں اصلاً کوئی وجہ کراہت تنزیبی کی بھی نہیں لزوم احتر از تو

بڑی چیز ہے۔اور فی الواقع ہراد نی عقل والابھی سمجھ سکتا ہے کہ عبدالنبی سے مدایت علی کونسبت ہی کیا ہے۔ جب وہ صرف خلاف

اولی ہے تواسے خلاف اولی کہنا بھی محض بے جاہے۔ کلام یہال کثیر ہے اور جس قدر مذکور ہوا طالب حق کیلئے کافی۔ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والله سبحنه و تعالى اعلم

عبدالهذنب احمد رضا

مسئله ۲۲ ۲۶م الحرام ۱۳۲۷ه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرح متین اس مسئلہ میں کہ موسم سرمامیں زوال کس وقت ہوتا ہےاورموسم گرمامیں کس وقت؟

اگرموسم سرمامیں زوال بحساب قمری بارہ ہج سے بیشتر ہوتا ہے تو بارہ بج سے پہلے جوشخص نماز ظہر پڑھے گااس کی نماز ہوگی یا

نہیں؟ جواب مالل ارقام فرمائے۔ بینو اتو جرو ا

**البعواب** دھوپ گھڑی ہے توابیا ہی ہے کہ زوال ہمیشہ ٹھیک بارہ بجے ہوتا ہے۔ نہ بھی پیشتر ہوتا ہے نہ بعد ۔ مگر گھڑیوں

کے اعتبار سے وقت بلدی صرف حیار دن ۱۶ اپریل، ۱۵ جون ، کیم ستمبر ، ۲۵ دسمبر کے سواکسی دن ٹھیک بارہ بجے زوال نہیں ہوتا۔ گھڑیوں کی حال روزانہ ایک ہی ہوتی ہےاور آفتاب کی حال مبھی ایک ہیں۔اوج ہم جولائی سے تفیض ۳ جنوری تک تیز ہوتی

ہے کہ ہرروز پہلے دن سے زیادہ قوس قطع کرتا ہے۔اورروزانہ زیادت بھی بکساں نہیں بلکہ آئندہ زیادت پہلی زیادت سے زیادہ

ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ خیض پراگر غایت سرعت پر پہنچتا ہے۔ پھر خیض ۴ جنوری سے اوج ۳ جولائی تک حیال ست ہوتی ہے کہ

ہرروز پہلے دن ہے کم قوس قطع کرتا ہے اوررواز نہ کی بھی ایک تی نہیں بلکہ ہرآ ئندہ کمی پہلی کی ہے کم ہوتی ہے۔ یہاں تک کہاوج پر

پہنچ کرنہایت درنگ ہو جاتا ہے۔ پھر وہی دورہ آغازیا تا ہےاوراس سبب سے کہ ہندوستان میں عام طور پر ریلوے وقت رائج ہے۔ یہ چاروں بھی برابری کے باقی نے رہے۔ بلکہ بلا دشرقیہ میں بفذرتفاوت طولین تمام تعدیلات ناقص ہوں گی ۔اور بلا دغر ہیہ

میں تمامی تعدیلات اسی قدر بڑھ جائیں گی۔مثلاً ہریلی کے لئے اگر خاص شہر کا وقت دیا جائے توبلاشبہ یہی حاروں برابری کے ہوں

گے۔جن میں زوال جیسی گھڑی اور دھوپ گھڑی دونوں سےٹھیک۴ا ہجے ہوگا۔اورا گرریلوے سے وقت دیا جائے تو بقدر تفاوت طولین۲اسکنڈ۲امنٹ ہے تعامی تعدیلات زائدہو جائیں گی۔تواب جاردن برابری کی جن میں دونوں وقتوں سے زوال ٹھیک۲ا

بج تفا اسكند امنف ت ير موكابه وعلى مزالقياس

تعمیم نفع کیلئے ایک جدول نصف النہار حقیقی وشروع وفت ظہر بریلی بحذف سیکنڈ کہ ایک زمانہ کے لئے کارآ مدہوریلوے وقت سے دیاجا تاہے کہاس وقت وہی رائج ہےان وقتوں سے اگر ۱۲ امنٹ کم کر دیں تواصلی وقت بریلی کا ہوگا۔

رامپورود مگر بلاد کے لئے بھی پینقشہ بہحسب زیادتی یا کمی وقت بریلی موافق نقشہ جات رمضان المبارک معدل کر لینے ہے ایک زمانہ

تک کے لئے ابتدائی وفت ظہرمعلوم کرنے کا ایک اعلی درجہ کا آلہ ہوگا۔نماز ظہر میں گھڑیوں کے ۱۲ بجے کا پچھاعتبارنہیں اگرنصف

النہارے بعدنماز پڑھی، ہوگئی اورقبل پڑھنے سےنماز نہ ہوگی۔ ۲۸ نومبر کو بریلی میں ریلوے ٹائم سےٹھیک ۱۲ بج نصف النہار ہے۔ پھر بعد کو ہوا کرے گا یہاں تک کہ بکم فروری کو ۱۲ سنٹ پر ہو کر گھٹنا شروع ہوگا جتی کہ ۸مئی کو ۱۲ ت۸منٹ پر ہوگا۔ پھر بڑھنا

شروع ہوگا یہاں تک ۱۵جولائی کو ۱ات ۱۸ پر ہوگا۔ پھر گھٹتے گئتے کا کتوبر کوٹھیک ۱۲ بجے ہوکر گھٹتا یہاں تک ۱۲ بجے سے پہلے وقت ہو

جائے گا۔ بیہاں تک ۲۴ اکتوبر ۲۴ اکتوبر کومستہائے نقصان اات ۵۲ منٹ پر آ کر بڑھنا شروع ہوگا اور ۲۸ نومبر کو چرتھیک ۱۲ بج

زوال ہوگا۔تو کا کتوبر سے ۴۸ نومبر تک جس شخص نے ٹھیک ۱۲ ہجے یا کچھ پہلے مگر نصف النہار کے بعد نماز پڑھ لی نماز ہوگئی۔ہاں جس

نے وقت سے پہلے پڑھی اس کی نہ ہوئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئله ۲۳ اجادی الاول ۱۳۳۷ه

عبدالمذنب احمد رضا عفى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

كيافرمات بين علمائ وين اسمسلمين كمايمان كى تعريف كيا باورايمان كامل كييم بوتا بينوا توجروا.

الجواب محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كو ہربات ميں سچا جاننا حضور صلى الله عليه وسلم كى حقانيت كوصدق ول سے ماننا ايمان

ہے، جواس کا مقرہےا سے مسلمان جانیں گے جب کدان کے کسی قول یافعل یا حال الله کا اٹکاریا تکذیب یا تو ہین نہ پائی جائے۔اور

جس کے دل میں اللہ ورسول جل وعلاصلی اہلہ علیہ وسلم کا علاقہ تمام علاقوں پر غالب ہو،اللہ ورسول کے محبوں سے محبت رکھے۔اگر چیہ

ا ہے وشمن ہوں اوراللہ کیلئے دے۔ جو پچھرو کے اللہ کیلئے رو کے۔اس کا ایمان کامل ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من احب لله و ابعض لله واعطى لله و منع لله فقد استكمل الايمان. والله تعالى اعلم عبدالهذنب احمد رضا

مسئله ٢٤ جمادي الاول ١٣٢٧ه

گئے ہیں۔اگر چەحضور کی تصانیف کثیرہ میں ہرفتم کےمسائل موجود ہیں لیکن احقر کی نگاہ سے بیمسئلنہیں گذرااس واسطےاس کی

ایک اور مخص جواینے آپ کوئی المذہب کہتا ہے اور پچھ علم بھی رکھتا ہے۔ (حق بیہے کہوہ نرا جاہل ہے) وہ کہتا ہے کہ سب صحابہ

اورخصوصاً حضرت ابوبكرصديق رضى اللهءنها ورعمر فاروق اعظم رضى اللهءنه وحضرت عثمان ذ والنورين رضى اللهءنه (نعوذ بالله منها) لالجي

ان چاروں شخصوں کی نسبت کیا تھم ہے؟ اوران کوسنت جماعت کہہ سکتے ہیں یانہیں؟ اورحضور کا اس مسئلہ میں کیا مذہب ہے؟

مشرف بااسلام ہوئے اور راہ خدامیں مال خرج کیا جہاد کیا۔ دوسرے وہ کہ بعد۔ پھر فر مایا دیا۔ و کلا و عد اللّٰہ الحسنى

دونول فریق سے اللہ تعالی نے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ان فرما تا ہے۔ او لئک عنها مبعدون Oلا

يسمعون حسيسها و هم في ما اشتهت انفسهم خلدون Ο لا يحزنهم الفزع الاكبر و تتلقهم الملئكة هذا

یسو مکم الذی کنتم تو عدون O وہ جہنم سے دورر کھے گئے ہیں۔اس کی بھنک تک نہ نیں گےاوروہ لوگ اپنی جی جا ہی چیزوں

میں ہمیشہ رہیں گے۔قیامت کی وہ سب سے بڑی گھڑی انہیں عمکین نہ کرے گی فرشتے ان کا استقبال کریں گے بیہ کہتے ہوئے کہ

یہ ہے تہاراوہ دن جس کاتم سے وعدہ تھا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرصحابی کی بیشان اللہءزوجل بتایا ہے تو جوکسی صحابی پر طعنہ

کرےاللہ واحد قبہار کو جھٹلا تا ہے۔اوران کے بعض معاملات جن میں اکثر حکایات کا ذبہ ہیں ارشاد الہی کے مقابل پیش کرنا اہل

اسلام کا کامنہیں۔ربعز وجل نے اسی آیت میں اس کا منہ بھی بندفر مادیا کہ دونوں فریق صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھلائی کا وعدہ

كرك ساته بى ارشاد فرماديا والله بسماتعملون خبير "اورالله كوخوب خبرب جو يجهتم كروك-" باي بهم مين تم سب

بھلائی کا وعدہ فرما چکا۔اس کے بعد جو کوئی مجے اپنا سر کھائے خود جہنم میں جاے۔علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح

اللّه عزوجل نے سورۃ حدید نے صحابہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دوقشمیں فرمائیں۔ایک وہ کہ قبل فتح مکہ

تتھے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک رکھی ہوئی تھی اوروہ اپنے اپنے خلیفہ ہونے کی فکر میں لگے ہوئے تتھے۔

اور آل رسول صلی ایشه علیه وسلم یعنی امام حسن رضی الله عنه ہے لڑ کران کی خلافت لے لی اور ہزار ہاصحابہ کوشیہد کیا۔

بكركہتا ہے كەميى ان كوخطا پر جانتا ہوں كەان كوامير نەكہنا جا ہے۔

جواب مدلل عام فهم ارقام فرمائيے۔ بينوا توجروا

عمر و کا بیقول ہے کہ وہ اجلہ صحابہ میں سے ہیں ان کی تو ہین کرنا گمراہی ہے۔

زیادہ ضرورت ہوئی کہامیرمعا ویدرضی اللہ عنہ کی نسبت زید کہتا ہے کہ وہ لا کچی شخص تھے۔ یعنی نے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ انکریم

علائے اہل سنت و جماعت کی خدمت میں گذارش ہے کہ آج کل اکثر سنی فرقہ باطلہ کی صحبت میں رہ کر چندمسائل ہے بدعقیدہ ہو

شفائے امام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں۔

# ومن يكون يطعن في معاويةفذاك من كلاب الهاوية

"جوحضرت اميرمعا وبيرض اللهءنه پرطعن كرے وہ جہنمى كتوں سے ايك كتاہے۔"

ان چار شخصوں میں عمر و کا قول سچاہے زید و بکر جھوٹے ہیں اور چوتھ شخص سب سے بدتر خبیث رافضی تیرائی ہے۔امام کامقرر کرنا ہر

مہم سے زیادہ مہم ہے۔ تمام انظام دین و دنیا اسی سے متعلق ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ انورا گر قیامت تک رکھا

ر ہتاا صلاً کوئی خلل متحمل نہ تھا۔انبیاء میہم الصلاۃ والسلام کے اجسام طاہرہ بگڑ نے ہیں۔سیدنا حضرت سلیمان علیہ والصلاۃ والسلام بعدا نتقال

ایک سال کھڑے رہے سال بھر بعد فن ہوئے۔ جنازہ مبار کہ حجرہ ام المومنین صدیقہ میں تھا جہاں اب مزارانور ہے اس سے باہر

لے جانا نہ تھا۔چھوٹا سا حجرہ اور تمام صحابہ کواس نماز اقدس سے مشرف ہونا ایک ایک جماعت آتی اور پڑھتی اور باہر جاتی ۔ دوسری

آتی۔ یوں بیسلسلہ تیسرے دن ختم ہوا۔ اگرتین برس میں ختم ہوتا تو جنازہ اقدس تین برس یوں ہی رہناتھا کہ اس وجہ سے تاخیر دفن اقدس ضروری تھا۔ اہلیس کے نز دیک بیا گر لا کچ کے سبب تھا تو سب سے سخت تر الزام امیرالمومنین مولی علی پر ہے بیتو لا کچی نہ

تھے۔اور کفن فن کا کام گھروالوں سے ہی متعلق ہوتا ہے۔ یہ کیوں تین دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔انہوں نے رسول کا بیہ

کام کیا ہوتا۔ پچھلی خدمت بجالائے ہوتے تو معلوم ہوا کہ اعتراض ملعون ہے اور جناز ہ انوار کا جلد دفن نہ کرنا ہی مصلحت دینی تھا

جس پرعلی مرتضلی اورسب صحابہ نے اجماع کیا مگر۔ جشم بداندیش که برکنده باد عیب نماید به نگاهش منر!

یہ خبشا خذلہم اللہ تعالی صحابہ کرام کوایذ انہیں دیتے بلکہ اللہ ورسول کوایذ ادیتے ہیں۔حدیث میں ہے۔

من اذاهم فقد اذاني ومن فقد اذي الله ومن اذي الله فيوشك الله ان ياخذه

جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو

قريب بكرالله الله تعالى اعلم الله تعالى والله تعالى اعلم

عبدالهذنب احمد رضا

فقر احمد رضا عفى عنه

کیا تھم ہےاہل شریعت کا اس مسلہ میں کہ زید کچھ روپیہ دہقانوں کوفصل سے پہلے اس شرط پرتقسیم کر دیتا ہے کہ جس وقت روپیہ دیا

اس وفت گندم خواہ کوئی غلہ ۱۰ ما/ کا تھااوراس نے ۱۲ ما/ فی روپہیزخ تھہرا کررویے دے دیا۔اب فصل پرخواہ کوئی نرخ کم وہیش

۱۰۱۰/ سے فروخت ہولیکن وہ فی روپیہ ۱۲ اما/ کے حساب غلہ لے لے گا۔ بکر کہتا ہے کہ تو نے سودلیا۔ کیونکہ نرخ سے زیادہ تھہرالیا۔

**الجواب** یصورت بیجسلم کی ہے۔اگراس کے سب شرائط یائے گئے توبلا شبہ جائز ہے اور کسی طرح سوزہیں اگر جہ دس سیر

کی جگہدس من قراردے۔ ہاں اگر جرہے تو حرام ہے اگردس سیر کی جگہ سیر ہی بھرلے۔ لقولہ تعالیٰ الا ان تسکون تسجارة عن

تسواض منڪم اورا گرہیج رضامندی ہے ہوئی مگرشرط رہ گئی۔مثلاً غلہ کی جنس یا نوع یاصفت یاوزن کی تعین نہ ہوئی یاوہ چیز تھہری جو

اس وقت سے وقت وعدہ تک ہروقت بازار میں موجود نہ رہے گی۔ یا معیار مجہول رکھی یااسی جلسہ میں روپیے تمام و کمال ادانہ کر دیا تو

ضرور حرام وسود ہے اگر چینرخ بازار سے پچھزیادہ نہ گھبرا۔اورا گرخریدم وفروختم کامضمون درمیان نہ آیا۔مثلاً اس نے کہا کہ ۱۳ اسیر

لیں گے۔اس نے کہا دوں گا۔تو بینہ سود نہ حرام نہ اس کے لئے کسی شرط کی حاجت نہاہے اس پرمطالبہ پہنچے۔اس کی خوشی پر ہے

حاہدے یانددے کہ بیسرے سے بیج ہی نہ ہوئی نراوعدہ ہوا۔ والله تعالیٰ اعلم

مسئله 10 مهادى الاول ١٣٣٧ ه

مسئله ٢٦ ١٩ جادي الآخر ٢٦ اه

جاتے جائز ہوتی ورنہ حرام۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم

کیا تھم ہے اہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ زید نے بکر ہے دس روپیا س شرط پر مائلے کہ میں فصل پر گندم ۱۵/ ما کے دوں گا۔اور

خالدنے بکرسے دس روپییاس شرط پر مانگے کہ جونرخ بازارفصل پر ہوگا اسی نرخ سے دس روپیہ کے گندم دوں گا۔ بکرنے کہا کہ

میرے پاس اس وقت رو پینہیں ہے۔تم دونوں شخص دس دس رو پیہ کے گندم جواس وقت دس سیر کا نرخ ہے لے جاؤ۔ دونوں شخص

رضا مندی سے گندم حسب شرائط بالا لے گئے اور فروخت کے لئے دس دس روپیدا ہے صرف میں لائے۔اب زید کوفصل پر فی

روپیه۵امن گندم حسب وعده اورخالد کوفی روپیه۳ا/ ما گندم نرخ بازار دینا هوئے۔ بیزیج جائز ہے یانہیں؟ اورا گر بکرخالد کوحسب

الجواب یصورت حرام قطعی اور خالص سود ہے۔ ڈھائی من گہوں جواس نے دیئے ان سے زیادہ لیناحرام حرام۔

اوراگرروپیددیتا تواس میں دوصورتیں تھیں۔روپی قرض دیتااور بیشر طرکھ ہرالیتا کہادا کے وقت گہوں دینا تو شرط باطل تھی زیدوخالد

پرصرف اتناروپیدادا کرنا تھا۔اوراگر گہوں کی خریداری کرتا اورروپید پیشگی دیتا توبیصورت بیچسلم کی تھی۔اگراس کےشرا کط پائے

عبدالمذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

شرائط بالا یعنی جوفصل پرنرخ ہوگا دوں گا دیتا تو جائز ہوتا یانہیں؟ بینو ۱ تو جو و ا۔

| re | h | m | 18 |
|----|---|---|----|
|    |   |   |    |
|    |   |   |    |



| V | .1 | re | Э. |
|---|----|----|----|
|   |    |    |    |

الجواب جامع مسجدوبی ایک ہے۔شہر میں متعدد جگہ جمعہ ہونے کی ممانعت نہیں۔ جمعہ کے لئے کم سے کم امام کے سواتین

ہوتو بصر ورت جسے عام نمازی امام جمعہ مقرر کرلیں۔ جمعہ کا زیادہ ثواب جامع مسجد میں ہے۔ مگر جب کہ دوسری مسجد کا امام اعلم و

عبدالهذنب احمد رضا عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ شہر میں بہت جگہ نماز جمعہ ہوتی ہےتو ہروہ مسجد جس میں جمعہ ہوتا ہے جامع مسجد ہےاور

جامع مسجد ہےاور جامع مسجد کی فضلیت رکھتی ہے یا وہی ایک مسجد جومتصل قلعہ کے جامع مسجد مشہور ہے؟ اور شہر میں بہت جگہ جمعہ

ہونے میں پچھ ممانعت تونہیں ہے؟ اور جمعہ میں کم از کم کتنے آ دمی ہوں جو جمعہ ہوسکے؟ اور زیادہ ثواب شہر کی کس کس مسجد میں ہے؟

آ دمی ہوں ۔مگر جعہوعیدین کا امام ہر شخص نہیں ہوسکتا۔ وہی ہوگا جوسلطان اسلام ہو بااس کا نائب بااس کا ماذ ون اوران میں کوئی نہ

مسئله ٧٦ اشعبان المعظم ١٣٣٧ه

أفضل ہو۔ والله تعالیٰ اعلم

ا گرشو ہررجعت کر لے وہ بدستوراس کی زوجہ رہے گی۔ ہاں عدت گذر جائے اور رجعت نہ کرے تواس وقت نکاح سے نکلے گی پھر

مغلظہ وہ کہ عورت فوراً نکاح سے نکل بھی گئی اوراب بھی ان دونوں کا نکاح نہیں ہوسکتا جب تک حلالہ نہ ہو۔ بیتین طلاقوں سے ہوتا ہے۔

رجعی دی ہوں یا بائن۔ بابعض رجعی بعض بائن طلاق کے سینکڑوں لفظ ہیں۔بعض سے رجعی پڑتی ہے بعض سے بائن بعض سے

بائن وہ جس سے عورت فی الفور نکاح سے نکل جاتی ہے۔ ہاں برضائے خود نکاح کر سکتے ہیں۔عدت کے اندرخواہ بعد۔

بھی برضائے خود نکاح کر سکتے ہیں۔

خواہ ایک ساتھ دی ہوں خواہ برسوں کے فاصلہ ہے۔

مسئله ٢٨ ١ اشعبان المعظم ١٣٣٧ه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ طلاق کی کتنی قشمیں ہیں اور ہرایک کی تعریف کیا ہے؟ اور وہ کون کون لفظ ہیں جن سے

طلاق ہوجاتی ہے؟ اور پھراس کواسے تکاح میں کیے لاسکتاہے؟ بینوا توجروا.

الجواب طلاق تین سم ہے۔رجعی، بائن،مغلظہ۔رجعی وہ جس سے عورت فی الحال نکاح سے نہیں نکلتی۔عدت کے اندر

عبدالمذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

مغلظ۔رجعی وہائن کے تقریباً دوسولفظ ہم نے اپنے فتاوے میں ذکر کئے۔ والله تعالیٰ اعلم

# مسئله ٢٩ ١٤ شعبان ١٣٣٧ه

کیا فرماتے ہیں علمائے وین وخلیفہ مرسلین مسائل ذکر میں۔

- (۱) صاحب نصاب رائج الوقت کے کتنے روپیہ سے ہوسکتا ہے؟
- (۲) کیانوٹ اورروپید کاایک ہی تھم ہے؟ نوٹ تو جاندی سونے سے علیحدہ کاغذ ہے۔
  - (m) فيصدى زكوة كاكيادينا موتاب؟
- (۷) جس شخص کے پاس روپیہ نہ ہوا ورسونے جاندی کا زیورروز مرہ پہنے کا بقد رنصاب ہو گیااس کواس زیور میں زکو ۃ دینا ہوگی؟
- (۵) جس روپیمین زکوة پہلے سال دے دی اور باقی روپیہ بدستور دوسرے سال تک رکھار ہا۔ اب دوسرے سال آنے پر کیا پھر

ای روپیدیں سے جس میں پہلے سال زکوۃ دے چکا ہے دینا ہوگی؟

- (١) فطره ك كندم بريلي كوزن سے في كس كتنے ہونے جاہيں؟
- (2) جو محض روزه رکھیانے رکھے بالغ یانابالغ سب کا فطرہ دیناواجب ہے؟
- (۸) جو هخص بوجه معیفی کے روزہ نہ رکھ سکے اس کو فی روزہ کتنی خوراک مسکین کو دینا ہوگی؟ وہ مسکین روزہ دارہو یا غیر روزہ دار؟

بينوا توجروا

# الجواب

- (۱) نصاب انگریزی رائج روپوں سے چھپن رویے ہے۔
- (۲) نوٹ اورروپیاکا کی حکم نہیں ہوسکتا۔ روپیو چاندی ہے کہ پیدائشی تمن ہے اورنوٹ کاغذ ہے اصطلاحی ثمن ہے۔ توجب تک
  - چلے اس کا تھم پیسیوں کے شل ہے کہ وہ بھی اصطلاحی ثمن ہے۔
- (٣) زكوة مرنصاب وخمس نصاب پر چاليسوال حصه ہے اور مذہب صاحبین پرنہایت آسان حساب اور فقراء کے لئے نافع بیہ
  - کہ فیصدی ڈھائی رویے۔
    - (۴) بخک۔
- (۵) دس برس رکھارہے ہرسال زکوۃ واجب ہوگی جب تک نصاب سے کم ندرہ جائے۔ بیاس لئے کہ جب پہلے سال کی زکوۃ
- نہ دی دوسرے سال اس قدر کا مدیون ہے تو اتنا کم کر کے باقی پرز کو ۃ ہوگی۔ تیسرے سال اگلے دونوں برسوں کی ز کو ۃ اس پر دین ہے تو مجموع کم کر کے باقی پر ہوگی۔ یونہی اگلے سب برسوں کی ز کو ۃ ملا کر کے جو بیجے اگرخود یا اس کے اور مال ز کو ۃ سے مل کر

نصاب ہےتو ز کو ۃ ہوگی ور پنہیں۔

کیا فرمان ہے اہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ آج کل عموماً بہت لوگ مساجد میں دنیوی باتیں کرتے بلکہ بعض بعض بے باک تو

قہقہہ آپس میں دل لگی کرتے ہیں اورمسجد کا کوئی ادب نہیں سمجھتے کہ بیرخانہ خدا ہے ان کے واسطے کیا تھم ہے؟ اورمسجد میں باتیں

الجواب مجدمين دنياكى بات نيكيول كواييا كهاتى بهجيسا آكلاى كو اورمسجدمين بنسنا قبرمين اندهير التاب-اس كى

کرنے کی مذمت اور خاموش رہنے کی بھلائی مع حدیث شریف بیان فرمائی جائے تا کہ ایسے لوگ عبرت حاصل کریں۔

(۲) اٹھنی بھراویر پونے دوسیر۔ (۷) اپناصدقه واجب ہے اور اپنی نابالغ اولا د کا اگر چہ ایک ہی دن کی ہو۔ اور بالغ اولا دیا زوجہ صاحب نصاب ہوں تو ان کا

(٨) في روزه و بى الهنى بحراو پر پونے دوسير گهيوں۔ والله تعالیٰ اعلم

حدیثیں بار ہابیان ہوئیں مگر کون سنتا ہے۔اللہ مدایت دے۔ واللہ تعالی اعلم

مسئله ۲۰ ۱دمضان المبارك ١٣٣٧ه

عبدالهذنب احمد رضا

عبدالمذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

مسئله ۳۱ ۲ شوال ۱۳۳۷ ه

كيا قول ہے علائے حقانی كامسكه ذيل ميں كه ناجائز روپيديعني سودوشراب ورشوت وغيره اگرنيك كام ،مسجد، مدرسه، حياه ، نياز ، فاتحه،

جائزہے یانہیں؟اوراگراسی روپیہ کوخیرات کیا جائے اورامید ثواب رکھی جائے تو کیا تھم ہے؟ایسے روپیہ کوکسی شرعی حیلہ جائز کر سکتے

**الجواب** حرام روپیدکسی کام میں لگانا جائز نہیں، نیک کام ہوں یا اور سوا اس کے کہ جس سے لیا اسے واپس دے۔ یا

فقیروں پرتضدیق کردے بغیراس کے کوئی حیلہ اس کے پاک کرنے کانہیں۔اسے خیرات کر کے جیسا پاک مال پرثواب ملتا ہے

اس کی امیدر کھے تو سخت حرام ہے بلکہ فقہاء نے کفر لکھا ہے۔ ہاں جوشرع نے حکم دیا کہ حقدار نہ ملے تو فقیروں پر تصدق کر دے۔

اس تھم کو مانا تو اس پر ثواب کی امید کرسکتا ہے۔مسجد مدرسہ وغیرہ میں بعینہ روپہنہیں لگایا جاتا بلکہاس سےاشیاءخریدتے ہیں۔

خریداری میں اگر بینہ ہوا ہوکہ حرام دکھا کرکہا کہاس کے بدلے فلاں چیز دے۔اس نے دی اس نے قیمت میں زرحرام دیا توجو چیز

خریدیں وہ خبیث نہیں ہوتی ۔اس صورت میں فاتحہ وعرس کا کھانا جائز ہے اورا کثریہی صورت ہوتی ہے۔مسجد میں نماز ، مدرسه میں

میں یانہیں؟ اوروہ حیلہ کیا ہے؟ بینوا تو جروا۔

نه كهزمين كے ياني ميں۔ والله تعالىٰ اعلم

عرس وغیرہ میں لگایا جائے تو جائز ہے یانہیں؟ اور جو مخص اس مسجد میں نماز ، مدرسہ میں علم اور حیاہ کا یانی اور فاتحہ عرس کا کھانا کھائے تو

تخصیل علم جائز ہے۔اور کنویں کا پانی تو ہرطرح جائز ہےا گرچہاس میں وہ نا درصورت پائی گئی ہو کہ خباشت آئی تو اینٹوں مسالہ میں

عبدالمذنب احمد رضا

مسئله ۳۲ ااشوال ۱۳۳۷ه کیا تھم ہے اہل شریعت کا کہ ملازمت پُنگی کی جائزہے یانہیں؟ اور حاکم وقت کواس کا روپیخ صیل کرنا جائزہے یانہیں؟ بیروپیہ

الجواب نيك نيت سے پتكى كى نوكرى تخصيل وصول كى جائز ہے ـ نـص عـليه فى الدر وغيره من الاسفار . الخ

چوری بعنی دوسرے کا مال معصوم ہے اس کے اذن کے اس سے چھیا کرناحق لینا کسی کوبھی جائز نہیں۔اور جائز نوکری میں نوکر کا

خلاف قرار دا دکرناغدر ہےا ورغدر مطلقاً حرام ہے۔ نیز کسی قانونی جرم کاار تکاب کر کےاپنے آپ کو بلا ذلت و بلا کیلئے پیش کرنا شرعاً

بھی جرم ہے۔ کسماا ستفید من القران المجید و الحدیث رہا کہ حکام وقت کواس کا تحصیلنا شرعاً کیماہے؟ نہ حکام کواس

بحث بنسائل حاكم \_ والله تعالىٰ اعلم

رعایا سے تخصیل کرنارعایا ہی کی آسائش کے واسطے روشنی سڑک وغیرہ کے کام میں لگا دیتے ہیں۔اور چنگی کامحصول چرا ناجا ئز ہے یا

عبدالمذنب احمد رضا

# مسئله ۳۳ ۲۲ شوال ۱۳۳۷ ه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلد میں کہ کفار کس فتم ہے ہوتے ہیں اور ہرایک کی تعریف کیا ہے؟ اور صحبت کون سے کفار کی

سب سے زیادہ مضرے؟ بینوا تو جروا۔

البعواب الله عزوجل ہرفتم کے کفرو کفارہے بچائے کا فر دونتم ہے۔اصلی ومرتد۔اصلی وہ جوشروع سے کا فراور کلمہ اسلام کا

منکر ہے۔ بیددوشم ہے۔مجاہر ومنافق مجاہر وہ کہ علی الاعلان کلمہ کامنکر ہو۔اورمنافق وہ کہ بظاہر کلمہ پڑھتااور دل میں منکر ہو۔ بیشم حکم

آخرت میں ساقسام سے بدر ہے۔

ان المنفقين في الدرك الاسفل من النار "نبشك منافقين سب سے ينچ طبقه دوزخ ميں ہيں۔"

کا فرمجا ہر جا رقتم ہے۔اول، دہر رید کہ خداہی کا منکر ہے۔ دوئم ،مشرک کہ اللہ عزوجل کے سوااور کو بھی معبود اور واجب الوجود جانتا ہے جیسے ہندو بت پرست کہ بتوں کو واجب الوجو د تونہیں مگر معبود مانتے ہیں۔اور آ ربیخود پرست کہروح و مادہ کومعبود تونہیں مگر قدیم و

غيرمخلوق جانتے ہيں دونوںمشرک ہيں \_اورآ ريوں کوموحد مجھناسخت باطل \_سوئم ، مجوی آتش پرست \_ چہارم ، کتابی يہود ونصار کی

کہ دہریے نہ ہوں۔ان میں اول تین قشم کے ذبیحہ مردار اور ان کی عورتوں سے نکاح باطل۔اور قشم چہارم کی عورت سے نکاح ہو جائے گا اگرچہ ممنوع و گناہ ہو۔ کا فرمرتد وہ کہ کلمہ گوہوکر کفر کرے۔اس کی بھی دونشمیں ہیں۔ مجاہر ومنافق۔مرتد مجاہر ہوکہ پہلے

مسلمان تھا پھرعلانیہ اسلام سے پھر گیا۔ کلمہ اسلام کامنکر ہو گیا جا ہے دہر بیہ وجائے یامشرک یا مجوی کتابی بچھ بھی ہو۔ مرتد منافق وہ

کے کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے۔اپنے آپ کومسلمان ہی کہتا ہے اور پھراللہ عزوجل بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکسی نبی کی تو ہین کرتا ہے یا ضرور بات دین میں کسی شے کا منکر ہے۔ جیسے آج کل کے وہابی ، رافضی ، قادیانی ، نیچری ، چکڑ الوی ، جھوٹے صوفی کہ

شریعت پر ہنتے ہیں بھم دنیامیں سب سے بدتر مرتد ہے۔اس سے جزینہیں لیا جاسکتا اس کا نکاح کسی مسلم، کافر،مرتد اس کے ہم ند ہب ہوں یا مخالف مذہب ،غرض انسان حیوان کسی ہے نہیں ہوسکتا جس سے ہوگامحض زنا ہوگا ،مرتد مر دہو یاعورت ۔

مرتدوں میںسب سے بدتر مرتد منافق ہے۔ یہی ہےوہ کہاس کی صحبت ہزار کا فرکی صحبت سے زیادہ مضر ہے کہ بیہ سلمان بن کر کفر

سکھا تا ہے۔خصوصاً وہابیددیو بندیہ کہا ہے آپ کوخاص اہل سنت و جماعت کہتے حنفی بنتے ،چشتی نقشبندی بنتے ،نماز روز ہ ہمارا سا كرتے، ہارى كتابيں پڑھتے پڑھاتے اور الله رسول كو گاليال ديتے ہيں۔ بيسب سے بدتر زہر قاتل ہيں۔ ہوشيار، خبر دار، مسلمانو! اپنادين وايمان بچائے ہوئے۔ فالله خير حافظاو هو ارحم الراحمين۔ والله تعالىٰ اعلم

# عبدالمذنب احمد رضا

مسئله ع الم الانقعده ١٣٣٧ه

کیا تھم ہے علمائے اہل سنت و جماعت کا اس مسئلہ میں مسجد کے اندر سوال کرنا اپنے یا غیر کے واسطے اور سائل کو دینا اس کے یا غیر کے واسطے جائز ہے یانہیں؟

الجواب يجوم جديين غل مياتے رہتے ہيں، نمازيوں كى نماز ميں خلل ڈالتے ہيں لوگوں كى گردنيں

معبار میں ہے۔ ایک مطلقاً حرام ہے۔ اپنے لئے مانگیں خواہ دوسرے کے لئے حدیث میں ہے۔ مجلا میگتے ہوئے صفول میں پھرتے ہیں مطلقاً حرام ہے۔ اپنے لئے مانگیں خواہ دوسرے کے لئے حدیث میں ہے۔

جنبوا مساجد كم صبيانكم و مجانينكم ورفع اصواتكم

«مىجدوں كو بچوں اور پا گلوں اور بلند آ واز وں سے بچاؤ۔"

رواه ابن ماجة عن واثلة بن الاسقع و عبدالرزاق عن معاذ بن جبل رضى الله تعالىٰ عنهما صديث يس بــــ

من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم

"جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گر دنیں پھلانگیں اس نے جہنم تک پہنچنے کا اپنے لئے پل بنایا۔"

(رواه احمد الترمذي و ابن ماجه عن معاذبن انس رضي الله تعالىٰ عنه)

اوراگریہ باتیں نہ ہوں جب بھی اپنے لئے مسجد میں بھیک مانگنامنع ہے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا اداها الله اليك فان المساجد لم تبين لهذا

"جوكسىكوسجد مين اپنى كمى چيز دريافت كرتے سفاس سے كھاللد كتھے وہ چيز ندملائے مسجدين اس لئے ند بنيں۔"

(رواه احمد و مسلم و ابن ماجه عن ابي هريرة رسي الله تعالى عه)

جب اتن بات منع ہے تو بھیک مانگنی خصوصاً اکثر بلاضرورت بطور پیشہ کہ خود ہی حرام ہے بیر کیونکر جائز ہوسکتی ہے۔والہذا انکہ دین نے فرمایا ہے جو سجد کے سائل کوایک پیشہ دے وہ ستر پیسے راہ خدامیں اور دے کہ اس بیسہ کے گناہ کا کفارہ ہوں۔اور دوسر سے تماج کے لئے امداد کو کہنا یا کسی

، و ببدے ماں وہیں پیروے وہ سرچیادہ حدیث اوروے کہ کا پیریوے مادہ مارہ اول کے دروو سرعت کے سے معار وہاں ہا دینی کام کے لئے چندہ کرنا جس میں نافل نہ شور، نہ گردن بھلانگنا، نہ کسی کی نماز میں خلل سیہ بلاشبہ جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے۔اور بے

میں کا ہے۔ اور مولی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے ثابت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم سوال کسی مختاج کودینا بہت خوب اور مولی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے ثابت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

| el | n | n | 1 | $\mathbf{a}$ |
|----|---|---|---|--------------|
|    |   |   |   |              |



الجواب یخیرات نہیں، شروروسیئات ہے۔ ندارادہ وجداللہ کی بیصورت ہے بلکہ ناموری اور دکھاوے کی ،اوروہ حرام ہے۔اوررزق

مسئله ۳۵ ۲/عرمالحرام ۱۳۳۷ه

خیرات اورلنگر جائز ہے؟ یابوجرزق کے بادبی کے گناہ ہے؟ بینوا تو جروا۔

كى باد في اورشربت كاضائع كرنا كناه بين والله تعالى اعلم

میں گر کریاؤں سے روندی جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات غلیظ نالیوں میں بھی گرتی ہیں۔اوررزق کی سخت بےاد بی ہوتی ہےاور یہی حال شربت کا ہے کہاو پر سے آبخوروں میں وہلوٹ محائی جاتی ہے کہ آ دھا آبخورہ بھی شربت کانہیں رہتااور تمام شربت گر کرزمین پر بہتا ہے۔الیی

عبدالمذنب احمد رضا

- کے اواسکٹ وغیرہ پھینکتے ہیں ورصد ہا آ دمی ان کولوٹتے ہیں۔ایک کے اوپر ایک گرتا ہے اور بعض کے چوٹ لگ جاتی ہے اوروہ روٹیاں زمین
- کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ آج کل لوگ خیرات اس قتم کی کرتے ہیں کہ چھتوں اور کوٹھوں پر سے روٹیاں اور ککڑے روٹیوں

اس پیال یالوسی یا چٹافی کہنہ جوقابل بھینک دینے کے ہواس کواسین صرف میں مثل یانی گرم کرنے کے السکتا ہے یانہیں؟

وہال بھی ممانعت ہوگی؟ بینوا توجروا

میں نہ چیقاش ہو، نہ سی نمازی یا ذاکر کی ایذا، اس میں حرج نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

تيسرے بيك منڈىريافسيل مىجدجس پروضوكرتے ہيں يااذان ديتے ہيں وہ سجد كے تكم ميں ہے؟ كيامثل مىجدكے بات وغيرہ كرنے كى

الجواب ان درختوں کومسجد کے واجبی ومناسب قیمت پرمول لے کرنگاسکتا ہے۔ پیال یا چٹائی بیکارشدہ کہ پھینک دی جائے لے

كرصرف كرسكتا فيصيل مسجد بعض باتول مين حكم مسجد مين ہے۔معتكف بلاضرورت اس پرجاسكتا ہے۔اس پرتھو كنے ياناك صاف كرنے يا

کوئی نجاست ڈالنے کی اجازت نہیں۔ بیہودہ ہاتیں قبقے سے ہنسنا وہاں بھی نہ جاہئے۔اوربعض باتوں میں تھم مسجد میں نہیں۔اس پراذان

دیں گے،اس پر بیٹھ کروضو کر سکتے ہیں۔جب تک مسجد میں جگہ باقی ہواس پر نماز فرض میں مسجد کا ثواب نہیں۔ دنیا کی جائز قلیل بات جس

دوسرے ریک پیال یالڑی موسم سر مامیں جو مسجدوں میں ڈالی جاتی ہےاور بعد گذرجانے موسم سر ماکے اس نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ توجو خص

درختو ل كوكا ثاجائے يو كوئي مخص ان درختو ل كوكھود كرائي مكان ميں لگاسكتا ہے يانبيں؟

كيا فرمات بين علمائے حقانی اس مسئله ميں كه جس مسجد ميں درخت امرود، بيله، گلاب وغيره مواور بوج تغيير مونے حجره وغسل خانه كان

عبدالهذنب احمد رضا

مسئله ٧٧ ١٠/ريج الاول شريف ١٣٣٨ ه

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ بعض لوگ بعد وفن کردینے میت کے حافظ قرآن کواس کی قبر پرواسطے تلاوت سوم تک یا کچھ
کم وہیش بٹھاتے ہیں اوروہ حافظ اپنی اجرت لیتے ہیں۔ پس اس طرح کی اجرت دے کر قبروں پر پڑھوا ناچا ہے یا نہیں؟ بینوا تو جووا

الجواب تلاوت قرآن عظیم پر اجرت لینا حرام ہے اور حرام پر استحقاق عذاب ہے نہ کہ ثواب پہنچے۔ اس کا طریقہ یہ ہے
کہ حافظ کواتنے دنوں کے لئے معین داموں پر کام کاج کے لئے نوکر رکھ لیں۔ پھر اس سے کہیں ایک کام یہ کروکہ اتنی دیر قبر پر پڑھ
آیا کرو۔ بیجا تزہے۔ واللہ تعالی اعلم

### كتبه

### عبدالمذنب احمد رضا

## عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

# مسئله ۳۸ ٤/ريج الآخرشريف ١٣٣٨ ١٥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ بعض لوگ بیار آ دمی کے ساتھ کھاتے ہوئے پر ہیز کرتے ہیں اور اس مریض کا کپڑا نہیں پہنتے اور کہتے ہیں بیاری ایک آ دمی کی دوسر مے خص کولگ جاتی ہے۔ آیا حدیث میں اس کی کوئی ممانعت آئی ہے یانہیں؟ الجواب بیچھوٹ ہے کہایک کی بیاری دوسر کے کواڑ کرگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاعسددی

الجواب میں میں ہوت ہے گہایت ہی ری دو سرے وارس کے اس کی اللہ کی اللہ علیہ و مسر مات ہیں کہ عصصادی ہیاری اڑکر نہیں گئی۔جس مریض کے ہیاری اڑکر نہیں گئی۔جس مریض کے ہیاری اڑکر نہیں گئی۔جس مریض کے

بدن سے نجاست نکلتی اور کپڑوں کوگئی ہو۔ جیسے تر خارش یا معاذ اللہ جذام میں اس کا کپڑانہ پہنا جائے۔ نہ اس خیال سے کہ بیاری لگ جائے گی نجاست سے احتیاط کے لئے۔اور جہاں بیانہ ہو کپڑا پہنے میں حرج نہیں۔ یونہی ساتھ کھانے میں، جب کہ ایمان قوی

ہو کہ اگر معاذ اللہ بتقدیر الٰہی اسے وہی مرض ہوجائے توبیہ نہ سمجھے کہ ساتھ کھانے یا اس کا کپڑا پہننے سے ہو گیا۔اییا نہ کرتا تو نہ ہوتا۔ اورا گرضعیف الایمان ہے تو وہ ان مرض والوں سے بیجے جن کی نسبت متعدی ہوناعوام کے ذہن میں جما ہوا ہے جیسے جذام والعیاذ

بالله تعالیٰ۔ بیر پچنااس خیال سے نہ ہو کہ بیاری لگ جائے گی۔ کہ بیتو مردود و باطل ہے۔ بلکہ اس خیال سے کہ عیاذ اُ باللہ اگر ہتقدیر الٰہی پچھواقع ہوا تو ایمان ایسا قوی نہیں کہ شیطانی وسوسہ کی مدافعت کرے۔اور جب مدافعت نہ ہوسکی تو فاسد عقیدہ میں مبتلا ہونا

ہوگا۔للبذااحتر ازکرے۔ایسوں کوحدیث میں ارشاد ہواف عن المجذوم کما تفو من الاسد" جذوم سے بھاگ جیسا کہ شیر سے بھاگتا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

## عبدالمذنب احمد رضا

مسئله ۲۹ / ربيج الآخرشريف ۱۳۳۸ ه

علائے اہل سنت و جماعت کی خدمت میں گذارش ہے کہ اا/ ربیع الآ خر ۱۲۳۸ھ کو میں مسجد اٹٹیشن جنکشن پرنماز ظہر پڑھنے گیا

( کیونکہاس چوکی پرمیری تعیناتی تھی) مرزاصاحب امام سجد نے بعداذان ظہر صلوۃ کہی۔ایک صاحب محمد نبی احمد ساکن سنجل نے کہا یہ جوآ پ نےصلوۃ کہی یہ بدعت ہے۔ بعد گفتگو کے وہ صاحب بہت تیز ہوئے اور کہا تمام شہروں میں گیا مگر پیطریقہ جوآ پ

کے یہاں ہے نہیں دیکھا۔مرزاصاحب نے کہامیں عالم نہیں ہوں جوآپ کو سمجھاؤں۔اگرآپاس مسئلہ کو سمجھنا جاہتے ہیں تو آپ

میرے ہمراہ شہرمیں چلتے ، وہاں کے عالم آپ کا اطمینان کر دیں گے۔اس پر وہ راضی نہ ہوئے اور بدعت بدعت کرتے رہے اور کہا کہ سی صحابہ رضی اللہ عنہم کے وقت میں بیصلوۃ نتھی۔میں نے اس شخص سے کہا کہ اکثر شہروں میں مثل رامپور وغیرہ کے بعد نما زصلوۃ

ہوتی ہیں اور ہمارے سردار رسول اکرام نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام تھیجنے کو آپ بدعت کہتے ہیں۔صحابہ رضی اللہ عنہم کے وقت میں بیدرسہ وسرائے وغیرہ نہیں تھی ان کو بھی آپ بدعت کہتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ بیہ بدعت مباح ہے میں نے کہا صلوۃ بدعت حسنہ ہے جس ثواب ہم اہل سنت ہی کی قسمت میں اللہ عزوجل نے لکھ دیا ہے اور منکراس ثواب سے محروم ہیں۔اب گذارش میہ

ہے کے صلوق کب سے جاری ہے؟ اوراس کی قدرتے تفصیل مع دلائل اوراپیاشخص جو جمارے سردار معظم صلی اللہ علیہ وسلم بی مجھنے کو بدعت کے گمراہی ہے یا کیا؟ بینوا توجروا

**الجواب** آپٹھیک جواب دیااورجس امر کااللہ عزوجل قرآن عظیم میں مطلق حکم دیتا ہواورخوداینے ملائکہ کافعل بتا تا ہواسے بدعت کہہ کرمنع کرناانہیں وہابیوں کا کام ہے۔اور وہابیا گمراہ نہ ہوں گے تو ابلیس بھی گمراہ نہ ہوگا کہاس کی گمراہی ان ہے ہلکی ہے۔ وہ كذب كواينے لئے بھى پيندنہيں كرتا۔اسى لئے اس نے الاعبادك منهم المخلصين استثناكرديا تھا بياللدعزوجل برجھوٹ

كى تهمت ركھتے ہيں۔ قباتلهم الله انبي يو فكون صلوة بعداذان ضرور متحن ب\_ساڑھے يانچ سوبرس سےزائد ہوئے بلاد اسلام حرمين شريفين ومصروشام وغيره ميس جارى ہے۔ورمختار ميں ہے۔والتسليم بعد الاذان حدث في ربع الاخر

ا ٨٧ سبع مائة واحدى و ثمانين في عشاء ليلة الاثنين ثم يوم الجمعة ثم بعد عشرسنين حدث في الكل الاالمغرب ثم فيها مرتين. وهو بدعة حسنة قول البرليج الم سخارى بـ والصوب انه بدعة حسنة يوجر

# فاعله ـ والله تعالى اعلم

# عبدالمذنب احمد رضا

مسئله ٤٠ /٢٩/ريج لآخرشريف ١٣٣٨ه

کیا تھم ہے اہل شریعت کا کہتمبا کو کو کھانا حرام ہے یا مکروہ؟ جولوگ تمبا کو پان کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ اگرتمبا کو پان کھا کر تلاوت قرآن عظیم ودیگروخا نف درودشریف وغیره پڑھیں تو کیسا ہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب بقدرضرر واختلال حواس کھانا حرام ہے۔اوراس طرح کہ منہ میں بوآنے لگے بار کھا کے کلیوں سے خوب منہ

صاف کردیں کہ بوآنے نہ پائے تو خالص مباح ہے۔ بوکی حالت میں کوئی وظیفہ نہ جاہے۔منداچھی طرح صاف کرنے کے بعد

ہو۔اورقر آن عظیم تو حالت بد بومیں پڑھنااور بھی سخت ہے۔ ہاں جب بد بونہ ہوتو درودشریف ودیگر وظا نَف اس حالت میں بھی

پڑھ سکتے ہیں کہ منہ میں پان یا تمبا کو ہوا گرچہ بہتر صاف کر لینا ہے۔لیکن قر آ ن عظیم کی تلاوت کے وقت ضرور منہ بالکل صاف

کرلیں \_فرشتوں کوقر آن عظیم کا بہت شوق ہےاور عام ملائکہ کو تلاوت کی قدرت نہ دی گئی ۔ جب مسلمان قر آن شریف پڑھتا ہے

فرشته اس کے منہ پرمندر کھ کر تلاوت کی لذت لیتا ہے۔اس وقت اگر منہ میں کھانے کی کسی چیز کا لگاؤ ہوتا ہے فرشتہ کوایذ ا ہوتی ہے۔

طيبوا افواهكم بالسواك فان افواهكم طريق القران

"اینے مندمسواک سے ستھرے کروکہ تمہارے مندقر آن عزیز کاراستہ ہیں۔"

رواه السنجري من الابانته بعض الصحبته رضي ا ...تعا... عنهم بسند حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين:

اذا قيام احمدكم ينصلي من الليل فليستك ان احدكم اذا قرا في صلاته وضع ملك فاه على فيه ولا يخرج من

فيه شئمي الادخل فم الملك. (رواه البيهقي في الشعب و تمام في فوائده والضياء في المختار ة عن جابر بن

عبده الله رضي الله تعالىٰ عنهما وهو حديث صحيح

"جبتم میں کوئی تبجد کوا مٹھے مسواک کرلے کہ جونماز میں تلاوت کرتا ہے فرشتداس کے منہ پراپنا مندر کھتا ہے جواس کے منہ سے لکاتا

ہے فرشتہ کے منہ داخل ہوتا ہے۔''

رسول النُّدسلي الله عليه وسلم فرمات عبي \_

دوسری حدیث میں ہے۔

ليس شئى اشد على الملك من ريع الثمر ماقام عبد الى صلوة قط الا التقم فاه ملك ولايخرج من فيه اية الا

يدخل في فرح الملك

'' فرشتہ پر کوئی چیز کھانے کی بوسے زیادہ سخت نہیں۔ جب بھی مسلمان نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کا مندا پے میں لے لیتا ہے جو آ بت اس كے مند سے تكلتى ہے فرشتہ كے مندميں داخل ہوتى ہے۔"

والله تعالىٰ اعلم

عبدالمذنب احمد رضا عفى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

مسئله 21 س/جمادى الاولى شريف ١٣٣٨ ه علمائے اہل سنت کی خدمت میں گذارش ہے مسلمان پڑوی کا کیاحق ہے؟ اگر کا فریارافضی یا وہانی کسی مسلمان کے پڑوی ہوں توان کا

بھی وہی حق ہوگا جومسلمان کا ہے؟ بینوا تو جروا

الجواب مسلمان بروى كے بہت حق بين -رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے بين: مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتانه انه يورثه رواه البيهقي في السنن عن ام المومنين الصدقته رضي

الله تعالىٰ عنهما بسند صحيح

"جريل مجھے پروی کے حق کی تاکيديں بيان كرتے رہے۔ يہاں تك كدمجھ كمان ہوا كداسے تركد كاوارث كرديں كے۔" حديث ميس مرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين:

حق الجار على جاره ان مرض عدته وان مات شيعته وان استقرضك اقرضته وان اعورسترته وان اصابه

خيرهناته وان اصابته مصيبة عزيته ولا ترفع بناك فوق بنائه فتسد عليه الريح ولا توذيه بريح قدرك الاان تعزف له منها. (رواه الطبراني في الكبير عن معويته بن حيدة القشيري رضي الله عنه

ترجمه

ہمائے کاہمائے پرحق میہ کہ (۱) بیاری پڑے تو تواس کے پوچھنے کو جائے اور (۲) مرے تواس کے جنازہ کو جائے اور

(m) وہ تجھ سے قرض مائلے تواسے قرض دے (m) اوراس کا کوئی عیب معلوم ہوجائے تواسے چھپائے (a) اوراسے کوئی

بھلائی پہنچ تو تو اسے مبار کباد دے (۱) اور کوئی مصیبت پڑے تو اسے دلاسادے (۷) اور اپنی دیوار اس کی دیوار سے آئی اونچی نہ کر کہ اس کے مکان کی ہوار کے (۸) اور اپنی دیچی کی خوشبو سے اسے ایذانہ دے مگریہ کہ اس کھانے میں سے اسے بھی حصہ دے (یعنی تو امیر ہے اور وہ غریب اور تیرے یہاں عمدہ کھانے کہتے ہیں،خوشبواسے پہنچے گی۔وہ ان پر قادر نہیں اس سے ایذ ایائے

گا۔لہذااس میں سےاسے بھی دے کہ وہ ایذ اخوثی سے مبدل ہوجائے )۔ رافضی وہائی کا کوئی حق نہیں کہ وہ مرتد ہیں۔نہ کسی کا فرغیر ذمی کا اور یہاں کے سب کا فرایسے ہی ہیں۔ان کے بارے میں صرف اتناہی ہے کہان کےغدر وبدعہدی جائز نہیں۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم

### كتبه

# عبدالمذنب احمد رضا

## عفى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

# مسئله ۲۲ جادي الاولى شريف ١٣٣٨ ه

راہبران دین ومفتیان شرع متین کا کیا تھم ہے کہ نیاز فاتحہ میں کیا فرق ہے؟ اور نیاز فاتحہ دینے کامتحب طریقہ۔اور بیر کہ جس کی

.ور . . )

**الجواب** مسلمانوں کودنیاہے جانے کے بعد جوثواب قر آن مجید کا تنہا یا کھانے وغیرہ کے ساتھ پہنچاتے ہیں عرف میں اسے فاتحہ کہتے ہیں اس میں سورہ َ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔اولیائے کرام کو جوابصال ثواب کرتے ہیں اسے تعظیماً نذرونیاز کہتے ہیں۔

سورہ فاتحہ وآ پہتہ الکری اور تنین باریا سات باریا گیارہ بارسورہ اخلاص ،اول آخر سے سازا کد بار درود شریف پڑھیں۔اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کرعرض کرے کہ الٰہی! میرےاس پڑھنے (اوراگر کھانا کپڑاوغیرہ بھی ہوں تو ان کا نام بھی شامل کرےاوراس پڑھنے

دونوں ہا تھا تھا سرسرس سرے کہا ہی! میرے اس پڑھنے راورا سرھانا پیراو میرہ ہی ہوں وان 8 نام بی ساں سرے اورا س پڑھے اوران چیزوں کے دینے پر) جوثواب مجھے عطا ہوا سے میرے عمل کے لائق نہ دے، اپنے کرم کے لائق عطا فرما۔اورا سے میری طرف سے فلاں ولی اللّٰد مثلاً حضور پرِنورسیدناغوث اعظم صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذر پہنچا، اوران کے آبائے کرام اور مشاکخ

عظام واولا دامجاد ومریدین و تحسین اورمیرے مال باپ اور فلال اور فلال اور سیدنا آ دم علیه الصلاۃ والسلام سے روز قیامت تک جتنے مسلمان ہوگذرے یاموجود ہیں یا قیامت تک ہول گےسب کو۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم

## <del>--</del>

عبدالمذنب احمد رضا

مسئله ۲۳ مادى الاولى شريف ١٣٣٨ ه

كياتكم بعلائے اللسنت كاكه خضاب كالگانا جائز بے يانہيں \_بعض علماء جواز كافتو كى ديتے ہيں۔ بينوا تو جروا

الجواب سرخ يازر دخضاب احجها م اورزر دبهتر اورسياه خضاب كوحديث مين فرمايا كافركا

خضاب ہے۔دوسری حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کا منہ کالا کرےگا۔ بیر ام ہے جواز کا فتو کی باطل ومردود ہے۔ ہمارا مفصل فتو کی اس بارے مدت کا شائع ہوچکا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالهذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

# مسئله عع ۳۰/جمادي الاولى شريف ١٣٣٨ه

ر جبران دین ومفتیان شرع متین کیا فرماتے ہیں کہ ذبیحہ رافضی ووہا بی اور قادیا نی کا جائز ہے یانہیں جب کہ بسم الله الله اکبو کہہ کر ذرج کرے؟ اور کا فراہل کتاب عیسائی یہودی کے ذبیحہ کا کیا تھم ہے جب کہ وہ بسم الله الله اکبو کہہ کر ذرج کریں؟ اور

مسلمان عورت بھی ذیج کرسکتی ہے یانہیں جب کہ کوئی مردمکان میں نہ ہو؟ بینو اتو جو وا۔

**الجواب** عورت کا ذبیحہ جائز ہے جب کہ دنے سیچے طور پر کرسکے۔ یہودی کا ذبیحہ حلال ہے جب کہ نام الہی عز وجلالہ لے کر ذبح کرے۔ یونہی اگر کوئی واقعی نصرانی ہونہ نیچری دہر ہیجیے آج کل کے عام نصاری ہیں۔ کہ نیچری کلمہ گو مدعی اسلام کا ذبیحہ تو

مردارہے نہ کہ مدی نصرانیت کارافضی تبرائی ، وہابی دیو بندی ، وہابی غیرمقلد ، قادیاً نی ، چکڑ الوی ، نیچری ، انسب کے دبیچے تحض نجس ومردار حرام قطعی ہیں۔اگر چہ لاکھ بارنام الٰہی لیں اور کیسے ہی متقی پر ہیز گار بنتے ہوں کہ بیسب مرتدین ہیں۔ولاذ بیجۃ لمرتد ۔ ہاں

غیرتبرائی بعنی تفضیله کا ذبیحه حلال ہے جب کہ ضروریات دین سے نہ کسی شے کا خود منکر ہونداس کے منکر رافضی وغیرہ کو مسلمان جانتا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه

عبدالهذنب احمد رضا

مسئله 20 ممادی الآخرشریف ۱۳۳۸ ه

زبانی سنا ہے کہ کا فرکتا بی سے نکاح جائز ہے اور رافضی تیرائی ، قادیانی سے حرام بلکہ خالص زنا ہے۔تو کیا رافضی ، وہابی ، قادیانی کا فر

کتابی سے بدتر ہیں؟ رافضی تو خلفائے کرام کوتبرا کہہ کراور وہابی تو بین ۔رسالت ماب سلی اللہ علیہ وسلم سے اور قادیانی وعویٰ نبوت سے

کا فرہوئے کیکن کلمہ گواور باقی افعال مثل نماز روزہ وغیرہ تو مسلمانوں کی طرح ہیں لیکن کا فرکتا بی تو سرے سے نہ حضورا کرم نبی معظم

صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نہ نماز روز ہ اور سب ضروریات دین کے منکر ہیں۔اگر رافضی، وہابی، قادیانی سے نکاح ناجائز ہے تو کا فر

کتابی سے بددرجداولی ناجائز ہونا جا ہے۔اور یہ بھی کہا کہ اگر مردمسلمان ہوتواس گمان پررافضیہ ، وہابیہ، قادیانیہ سے نکاح کرے کہ

الجواب اگرمسکه ۳۳ کود یکھے اس کا جواب واضح ہوجا تا۔احکام دنیا میں سب سے بدتر مرتد ہے اور مرتدول میں سب سے

خبیث تر مرتد منافق \_رافضی، و ہابی، قادیانی، نیچری، چکڑالوی کہ کلمہ پڑھتے ،اپنے آپ کومسلمان کہتے ،نماز وغیرہ افعال اسلام بظاہر

بجالاتے، بلکہ وہابی وغیرہ قرآن وحدیث کا درس دیتے لیتے اور دیوبندی کتب فقہ کے ماننے میں بھی شریک ہوئے بلکہ چشتی ،نقشبندی

وغیرہ بن کر پیری مریدی کرتے اور علماءومشائخ کی نقل اتارتے اور بایں ہمہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہی ہیں کرتے یا ضروریات دین

سے کسی شے کا انکارر کھتے ہیں۔ان کی اس کلمہ گوئی وادعائے اسلام اورا فعال واقوال میں مسلمانوں کی نقل اتار نے ہی نے ان کوا خبث و

قال الله تعالىٰ

ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون٥

بیاس کابدلہ ہے کہ وہ ایمان لاکر کا فرہوئے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو اب ان کواصلا سمجھ نہ رہی۔ (واللہ تعالی اعلم)

اضراور ہر کا فراصلی یہودی،نصرانی،بت پرست، مجوی سب سے بدتر کردیا کہ بیآ کریلٹے،دیکھ کرالٹے،واقف ہوکراوندھے۔

يدميرى محكوم رہے گى ميں سمجھا كرجس طرح موسكے گامسلمان كرلوں گاتو كياتكم ہے؟ بينوا توجووا۔

کیا تھم ہے اہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ ایک شخص رامپوری نے کمترین سے کہا کہتم اعلیٰ حضرت سے دریا فت کرنا کہ میں نہ علاء کی

عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

عبدالمذنب احمد رضا

مسئله ٤٦ ٩/رجب١٣٣٨ه

کیا فرماتے ہیں علائے احناف اس مسلمیں کہ زید چند طریقہ سے صرافی کرتا ہے۔

رویبیکاکل نامه جاندی کا دیتاہے۔

کل نامهگٹی کا۔ یورے سولہ آنے پیسے۔

جا ندی گلٹی بیسے ملے ہوئے مگرسولہ آنے دیتا ہے۔

۵۔ ہر چہارطریقہ مذکورہ بالامیں ایک پیسے کم۔

اسى طريقة سے نوٹ كانامہ ديتا ہے۔ يا تو ہر طريقه ميں يورانامه، يا ہرايك ميں ايك ايك بيبه كم۔

اور ٠٠ انوٹوں كے ٩٩ روپية بھى فروخت كرتا ہے اور خيريدنے والے خوشى سے لے جاتے ہيں۔ آيابيسب طريقے جائز؟

ېلىياناچائز؟ بىنوا توجروا الجواب دونوں طرف نری جاندی ہوتو دو باتیں فرض ہیں۔ دونوں کا نٹے کی تول ہموزن ہوں اور دونوں دست بدست

اس جلسہ میں اداکی جائیں۔بائع مشتری کو دے دے مشتری بائع کو۔ان میں سے جو بات کم ہوگی حرام ہے۔اوراگرایک طرف روپیہ ہےاور دوسری طرف نری جاندی نہیں ،گلٹ یا پیسے یا نوٹ ہیں۔ یاروپیہ سے کم جاندی باقی پیسے یا گلٹ نوٹ ۔ یا ایک طرف

نوٹ ہےاور دوسری طرف جاندی یا گلٹ یا پیسے یا نوٹ تو صرف ایک بات لازم ہے کہ ایک طرف کا قبضہ ہوجائے۔اگر پیچ وشرا کر لی اور نہ ہائع نے مشتری کو بڑج نہ مشتری نے ہائع کوشمن تو حرام ہے اور ایک طرف کا قبضہ ہوجائے تو جائز۔اگر چہ دوسری طرف سے ابھی نہ ہو۔اوراس صورت میں پیسے دو پیسےخواہ زا کد کی کمی یا سوکا نوٹ ایک روپیے، یا ایک روپیہ کا سوروپیہ کو برضامندی بیجناسب

جائز ہے۔ بیسب صورتوں کا جواب ہو گیا۔ بیا حکام بیچ میں ہیں۔اگر روپیہ یا گلٹ یا پیسے یا نوٹ قرض دیئے اور بیٹھبرالیا کہ ایک بپيه زائدليا جائے گا تو حرام قطعي اور سود ہے۔ قال الله تعالى و احل الله البيع و حرم الربوا۔ و الله تعالىٰ اعلم

## عبدالمذنب احمد رضا

مسئله ٧٤ ١٥/رجب الرجب ١٣٣٨ ١٥

کیا تھم ہے علمائے اہل سنت و جماعت کا کہ دیہات میں اکثر بیرواج ہے کہ مسلمان بکرے کو ذیح کرکے چلا جاتا ہے۔

باقی گوشت پوست سب ہندو چک بنا کرفروخت کرتے ہیں۔ایسا گوشت مسلمانوں کوکھانا جا ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

حرام ہے کا فرکا یہ کہنا کہ بیوہی بکراہے جومسلمان نے ذبح کیا تھامسموع نہیں اذلا قول له فسی الدیانات۔ ہاں اگر وقت ذیج سے وقت خریداری تک مسلمان کی نگاہ سے غائب نہ ہوا ہو۔کوئی نہ کوئی مسلمان جب سے اب تک اسے دیکھتار ہا

ہوجس سے اس پراطمینان ہے کہ بیونی جانورہے جومسلمان نے ذکے کیا تھا تو خریداری جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالهذنب احمد رضا

عضى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

مسئله ۲۸ /دجب۱۳۳۸ه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ والدین کا بھی اولا دے اوپر کچھت ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔ والدين كاحق اولا ديرا تنام كدرب، وجل نے اپنے حقوق عظیمہ كے ساتھ گنا ہے:

ان اشكرلي ولوالديك "حق مان مير ااورايخ مال باپ كا\_" والله تعالى اعلم

عبدالمذنب احمد رضا

مسئله ٤٩ کيا حکم ہے اہل شريعت کا اس مسله ميں که رافضيوں کی مجلس ميں مسلمانوں کو جانا اور مرثيه سننا ، ان کی نياز کی چيز

لینا،خصوصاً آ مھویں محرم کہ جبکہ ان کے یہاں حاضری ہوتی ہے کھانا جائز ہے یانہیں؟ محرم میں بعض مسلمان ہرے رنگ کے

كير بينة بين اورسياه كيرول كى بابت كياحكم بينوا توجروا-

الجواب جانااورمرثيه سنناحرام ہے۔ان كى نياز كى چيزندلى جائے۔ان كى نياز نياز نہيں اوروہ غالبًا نجاست سے خالى نہيں

ہوتی کم از کم ان کے ناپاک قلیتن کا پانی ضرور ہوتا ہے اور وہ حاضری سخت ملعون ہے اور اس میں شرکت موجب لعنت محرم میں سیاہ اور سبز کپڑے علامت سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔خصوصاً سیاہ کہ شعار رافضیا ن اٹنام ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

عبدالهذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

كيافرمات بين علمائ وين وخليفه مرسلين مسائل ويل مين:

ا۔ لعض اہل سنت و جماعت عشر ہَ محرم میں نہ تو دن بھرروٹی پکاتے اور نہ جھاڑو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بعد دفن تعزیدروٹی پکائی

س\_ ماہ محرم میں کوئی بیاہ شادی نہیں کرتے۔

سم۔ ان ایام میں سوائے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنما کے کسی کی نیاز فاتحہ نبیں ولاتے۔۔ بیہ جائز ہے یا ناجائز؟ بينوا توجرا

پہلی تنیوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔اور چوتھی بات جہالت ہے۔ ہر مہینے میں ہر تاریخ ہر ولی کی نیاز

مسئله ٥٠ اا/محم الحرام ١٣٣٨ ١٥

۲۔ ان دس دن میں کپڑ نے بیں اتارتے۔

الجواب

اور ہرمسلمان کی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالهذنب احمد رضا

مسئله 10 ۵۱/عرمالحرام ۱۳۳۸ه

کیا فرماتے ہیں علائے دین مفتیان شرع اس مسئلہ میں کہا گر کوئی سیدصا حب سر پر بال اس طرح رکھیں کہ وہ کاکل یا گیسو کہے جا

حرام بـــ قال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لعن الله تعالىٰ المتشبهن بالنساء ــ والله تعالىٰ اعلم

شانوں پر لٹکتے تھے۔

الجواب

سکیں۔توایسے بال ان سیدصاحب کو بڑھا نا جائز ہیں یانہیں؟ سنا گیا ہے کہ امام حسن وامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گیسو تھے جو

شانوں تک گیسو جائز ہیں بلکہ سنت سے ثابت ہیں۔اورشانوں سے پنچے بال کرناعورتوں سے خاص اور مرد کو

عبدالمذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

مسئله ۱۲ مامحم الحرام ۱۳۳۸ ه کیا تھم ہےاہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ امامت کس کس مخص کی جائز ہےاورکس کس کی ناجائز اور مکروہ؟ اورسب ہے بہتر امامت

کسٹخض کی ہے؟ بینوا توجروا۔

قرائت غلط پڑھتا ہوجس ہے معنی فاسد ہوں ، یاوضو یاغسل صحیح نہ کرتا ہو، یا ضروریات دین ہے کسی چیز کامنکر ہو،

جیسے وہابی، رافضی، غیرمقلد، نیچری، قادیانی، چکڑالوی وغیرہ ہم۔ان کے پیچھے نماز باطل محض ہے۔اورجس کی گمراہی حد کفرتک نہ پینچی ہو، جیسے تفضیلیہ کہ مولیٰ علی کو شیخین سے افضل بتاتے ہیں رضی اللہ عنم یا تفسیقیہ کہ بعض صحابہ کرام مثل امیر معاویہ وعمرو بن عاص وابو

موی اشعری و مغیرہ بن شعبہ رضی الدعنم کو برا کہتے ہیں،ان کے پیچھے نماز بکراہت شدیدہ تحریمہ کروہ ہے۔ کہ انہیں امام بناناحرام،اوران کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ، اور جنتنی پڑھی ہوں،سب کا پھیرنا واجب۔اورانہیں کے قریب ہے فاسق معلن ۔مثلاً ڈاڑھی منڈا، یا

خشخاشی رکھنے والا، ما کتر واکر حد شرع ہے کم کرنے والا، ما کندھوں سے بنچے عورتوں کے سے بال رکھنے والا،خصوصاً وہ جو چوٹی گندھوائے اوراس میں موباف ڈالے، یارلیٹمی کپڑا پہنے، یا مغرق ٹوپی ، یاساڑھے چار ماشہ سے زائد کی انگوشی یا کئی تگ کی انگوشی یا

ا یک نگ کی دوانگوشی اگرچیل کرساڑھے چار ماشہ ہے کم وزن کی ہوں یا سودخواریا ناچ دیکھنے والا۔ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی

ہے۔اور جو فاسق معلن نہیں ، یا قر آن عظیم میں وہ غلطیاں کرتا ہے جن سے نماز فاسدنہیں ہوتی ، یا نابینا یا جاہل یا غلام یا ولدالزنا یا خوبصورت امردیا جذامی یابرص والاجس ہےلوگ کراہت ونفرت کرتے ہوں اس قتم کےلوگوں کے پیچھے نماز مکروہ تزیمی ہے کہ

پڑھنی خلاف اولیٰ اور پڑھ لیں تو حرج نہیں۔اگریہی قشم اخیر کےلوگ حاضرین میں سب زائدمسائل نماز طہارت کاعلم رکھتے ہوں

تو انہیں کی امامت اولی ہے۔ بخلاف ان سے پہلی دونتم والوں سے اگر چہ عالم متبحر ہو وہی تھم کراہت رکھتا ہے مگر جہاں جمعہ با عیدین ایک ہی جگہ ہوتے ہوں اوران کا امام بدعتی یا فاسق معلن ہےاور دوسراامام ندل سکتا ہوو ہاں ان کے پیچھے جمعہ وعیدین پڑھ کئے جائیں۔ بخلاف مشم اول مثل دیو بندی وغیرہم ، کہ نہ ان کی نماز نماز ہے نہ ان کے پیچھے نماز نماز۔ بالفرض وہی جمعہ یا عیدین کا امام ہواورکوئی مسلمان امامت کے لئے ندل سکے توجمعہ وعیدین کا ترک فرض ہے جمعہ کے بدلے ظہر پڑھے اور عیدین کے پچھ وض نہیں۔امام اسے کیا جائے جو تن سیحے العقیدہ مسیحے الطہارت مسیح القرأة ہو،مسائل نماز وطہارت کا عالم غیر فاسق ہو۔نداس میں کوئی ايساجسماني ياروحاني عيب موجس يدلوگول كوتنفر موييهي اس مسئله كااجمالي جواب اورتفصيل موجب تطويل واطناب، والله تعالى اعلم عبدالمذنب احمد رضا عفى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم مسئله ۵۳ کم صفر۱۳۳۹ه کیاارشاد ہے اہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ عورت پر مرد کے اور مرد پر عورت کے کیاحق ہیں؟ مرد پرعورت کاحق نان ونفقه دینا، رہنے کومکان دینا،مہروفت پرادا کرنا،اس کےساتھ بھلائی کا برتا وُرکھنا،اسے خلاف شرع باتول سے بھانا۔ قال تعالى: ''اوران کےساتھ اچھی گذران کرو۔'' وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى: يايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا "اےوہ لوگوجوا بمان لائے ہو،اپنے آپ اوراپنے اہل کودوزخ کی آگ سے بچاؤ۔" اورعورت پرمرد کاحق امورمتعلقہ زوجیت میں اللہ ورسول کے بعد تمام حقوق حتیٰ کہ ماں باپ کے حق سے زائد ہے۔ان امور میں اس کے احکام کی اطاعت،اس کے ناموس کی نگہداشت عورت پر فرض اہم ہے ہے اس کے اذان کے محارم کے سواکہیں نہیں جاسکتی اور محارم کے یہاں بھی ماں باپ کے یہاں آٹھویں دن، وہ بھی صبح سے شام تک کے لئے اور بہن بھائی، چیا، ماموں، خالہ،

پھوچھی کے یہاں سال بھر بعد۔اورشب کو کہیں نہیں جاسکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 'اگر میں کسی کوکسی غیرخدا کے سجدہ کا

تھم دیتا توعورت کو تھم دیتا کہا ہے شو ہر کو بحدہ کرے۔''اورا یک حدیث میں ہے''اگر شو ہر کے نتھنوں سے خون اور پہیپ بہہ گراس كى ايرايول تكجسم بهر كيا مواورعورت ائن زبان سے جائ كراسے صاف كرے تواس كاحق ادانه موگاء " والله تعالى اعلم \_

عبدالمذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

عبدالمذنب احمد رضا

مسئله ۵۵ ۲۹/صفر ۱۳۳۹ ۵۵

تحكم ہے اہل شریعت كا اس مسئلہ میں كەبعض لوگ نظے سرنماز پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور كہتے ہیں كہ ہم اللہ جل شانہ، كے سامنے

عاجزی کرتے ہیں۔اس میں کوئی حرج تونہیں ہےاور نماز میں کسی طرح کی کراہت تو نہ ہوگی؟ بینوا تو جروا الجواب اگربنیت عاجزی نظیمر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔واللہ تعالی اعلم

عضى عنه بمحمدن المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

مسئله ٥٥ ٢/ريج الاول شريف ١٣٣٩ ه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جس جانورکو ذیح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی پہلی دفعہ میں اس کی گردن

اس کے جسم سے علیحدہ ہوگئی،اس کا کھانا جائز ہے یانہیں؟ اوراس کی کھال اس کے سرسے پچھاگی رہی تو کیا تھم ہے؟

الجواب دونون صورتون مين جائز - والله تعالى اعلم

عبدالمذنب احمد رضا

عبدالهذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

مسئله ٥٦ ١١/ريج الاول شريف ١٣٣٩ه

شرعی نذر پھرغیر فقیر کوجا ئرنہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

کیا تھم ہے علائے اہل سنت کا اس مسئلہ میں کہ چنوں پر جوسوئم کی فاتحہ کے قبل کلمہ طبیبہ پڑھا جا تا ہے ان کے کھانے کو بعض شخص مکروہ

جانة بين اور كہتے بين كة قلب سياه موتا ہے آيا يہ سي ہے؟ اگر سي ہے جان ان كوكيا كرنا جائے؟ اس طرح فاتحہ كے كھانے كوجو عام لوگوں كى

ہوتی ہے کہتے ہیں۔ایک موضع میں ان سوئم کے پڑھے ہوئے چنوں کومسلمان اپناا پنا حصہ لے کرمشرک چماروں کودے دیتے ہیں

وہاں یہی رواج ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔لہذا ان کلمہ طیبہ کے پڑھے ہوئے چنوں کومشرک پھاروں کو دینا چاہئے یا نہیں۔

الجواب یچزین غنی ندلے، فقیر لے۔اوروہ جوان کا منتظرر ہتا ہےان کے ملنے سے خوش ہوتا ہے،اس کا قلب سیاہ ہوتا

ہے۔مشرک یا چمار کوان کا دینا گناہ، گناہ، گناہ۔فقیر لے کرخود کھائے اورغنی لے ہی نہیں۔اور لے لئے ہوں تو مسلمان فقیر کو

دے۔ پیچکم عام فاتحہ کا ہے نیاز اولیائے کرام طعام موت نہیں ، وہ تیرک ہے۔ فقیر وغنی سب لیں جبکہ مانی ہوئی نذر بطور شرعی نہ ہو۔

| V | .ľ | e | h | 1 |
|---|----|---|---|---|
|   |    |   |   |   |

مسئله ٧٥ ١٥/ريج الاول١٣٣٩ه کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید مذبح میں گاؤکشی کرتا ہےاور ہرایک ذبیحہ پر دویسیے ایک ایک

آ نہ لیتا ہےاور وہی زیدامامت بھی کرتا ہےاور گاہ اجرت ذبیحہ میں گوشت بھی لیتا ہے۔اب علمائے دین فرما ئیں کہ ذبیحہ پر

اوربعض شخص کہتے ہیں کہ گوشت کھاناکسی آیت حدیث ہے ثبوت نہیں بعض شخص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے اپنے زمانہ میں

گاؤ کو ذبح کرا کراوراس کا گوشت بکوا کراس میں اپنی انگشت مبارک تر کر کے چوس لیا ہے۔سویہ بھی تب کیا تھا کہ حضوراقد س

صلی اللہ علیہ وسلم کوکٹی دن کا فاقہ تھا۔ جب سے گوشت کھا نالوگوں نے اپنے مزے کی خاطر جاری کرلیا ہے اب جناب قبلہ سے امیدوار

الجواب فرج راجرت لين مين كوئي حرج نهين الانه ليس بمعصية والا واجب متيعين عليه بال يرهم اناكه ي

ذی کرتا ہوں۔اس میں اتنا گوشت اجرت میں لول گابینا جائز ہے۔ لان اس کے فیز الطحان جوجائز ذی پرجائز اجرت لے۔اس

کے پیچھے نماز میں اس وجہ سے کوئی حرج نہیں۔اس کی امامت درست ہے۔ جب کہ کوئی مانع شرعی نہ رکھتا ہو۔ گوشت کھانا بلاشبہ

اجرت لیناجائز ہے یانہیں؟ اوراس کے پیچھے نماز پڑھنادرست ہے یانہیں؟ اوراس کا امامت کرنا درست ہے یانہیں؟

مول كماس كالورالوار ثبوت مع آيت وحديث شريف كتحرير فرما كرعطا فرما كي بينوا توجووا

قرآن وحدیث واجماع امت سے سے ثابت ہے۔

تعالى ومالكم الاتاكلوا ممادكر اسم الله عليه

قـال الله تعالى فكلوا منها و اطعموا البائس الفقير و قال الله تعالى فمنها ركوبهم و منها ياكلون و قال الله

وہ بے سرویا حکایت جو کسی نے بیان کی محض کذب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

عبدالمذنب احمد رضا عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

مسئله ۱۳۳۵ عا/ريج الاول ۱۳۳۹ه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے شجرہ خوانی دام تزویر ہے۔اوراس پر بہارستان مولانا جامی سے بیرعبارت

از حضرت سید بهاؤالدین صاحب نقشبند رحمة الله علیه پرسیدند - کهاز حضرت شجره شاچیت فرموند که کسےاز شجره خوانی بجائے نرسد \_

پس خدائے عزوجل رابيگانگي مي شناسيم - وبهمه انبياء واولياءايمان آريم - ومقيدسلسليستم -" بي تول سيح ب ياغلط؟

حضرت خواجه نقشبندرجمة الله عليه سے لوگول نے دریافت کیا کہ حضرت جناب کا شجرہ کیا ہے جناب نے ارشاد فرمایا کہ صرف شجرہ خوانی ہے کوئی کسی مقام پڑنہیں پہنچتا پس ہم اللہ تعالیٰ کو بےمثلیت کے ساتھ پہچانتے ہیں اور تمام انبیاءاوراولیا پرایمان رکھتے ہیں اور کسی

ایک سلسلہ کے ہم یا بندنہیں ہیں۔

**الجواب** یقول محض باطل ہے۔اوراس میں ہزار ہا اولیائے کرام پرحملہ ہے اور بہارستان سے جوعبارت نقل کی ہے۔ ساختہ ہےاس میں شجرہ خوانی یاشجرہ کا لفظ کہیں نہیں۔اور پس خدائے عز دجل سے آخیر تک ساری عبارت اپنی طرف سے بڑھائی ہوئی ہے۔ بہارستان میں نہیں شجرہ حضور سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بندے کے اتصال کی سند ہے۔جس طرح حدیث کی

اسنادیں امام عبد الرشید بن مبارک رحمة الله تعالی علیه که اولیاء وعلماء ومحدثین وفقهاء سب کے امام ہیں فرماتے ہیں:

لولا الاسناد لقال في الدين من شاء ماشاء

اگرسند کاسلسله نه به وتا تو جو خص حامتا دین میں اپنی مرضی کی بات کرتا پھر تا۔

شجرہ خوانی سے متعد دفوائد ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم تك اسينے اقصال كى سند كا حفظ \_ اولاً

صالحین کا ذکر کہ موجب نزول رحمت ہے۔ دوم نام بنام اینے آقایان نعمت کوایصال ثواب کہ ان کی بارگاہ سے موجب نظر عنایت ہے۔

جب بیاوقات سلامت میں ان کا نام لیوار ہے گا۔وہ اوقات مصیبت میں اس کے دستھیر ہوں گے۔ چهارم

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين:

سوئم

تعرف الى الله في لرخاء يعرفك في الشدة

''آ رام کی حالت میں خدا کو پہچان وہ تجھے بختی میں پہچانے گا۔''

رواه ابو القاسم من بشران في امالية عن ابي هريرة وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم بسند حسن۔ واللہ تعالی اعلم

عبدالمذنب احمد رضا عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکد میں مسجد کے اندر کھا ناپینا جائز ہے۔ یا مکروہ ۔ یا حرام؟ کیاوہ شخص جونفل اعتکا ف کی نہیت

كر كے معجد ميں داخل ہو۔ كھا بي سكتا ہے۔ يانبيس؟ اگر كھا بي سكتا ہے تو كيا كچھ ذكر البي كرنے كے بعد۔ يا داخل ہوتے ہى فورأ کھائیسکتاہے؟ بینوا توجروا

**الجواب** معجد میں ایسا کھانا پینا کہ سجد میں گرے۔اور مسجد آلودہ ہو۔مطلقاً حرام ہے۔معتلف ہویا غیر معتلف اس

طرح ایسا کھانا جس ہےنماز کی جگہ گھرے ۔اوراگر بیدونوں با تیں نہیں تو غیرمعتکف کومکروہ ۔اورمعتکف کومباح ۔ کہا گرواقعی

اسے اعتکا ف منظور ہی تھا جب تو نیت کرتے ہی معاً کھا پی سکتا ہے۔اورا گراعتکا ف کی نیت اس لئے کی ۔ کہ کھا ناپینا جا ئز ہو

جائے۔توپہلے کچھ ذکرالہی کرے پھر کھائے۔

عبدالمذنب احمد رضا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زیدنے ایک عورت کے ساتھ تکاح کیا۔اوراس کی حیات میں اس کی چھوٹی بہن سے نکاح کیا۔ نکاح دوم جائز ہے۔ یا ناجائز؟ اوران دونوں عورتوں سے جواولا دہوگی۔وہ کیسی ہوگی؟ اور زید کا متروکہ پانے کی مستحق ہے۔ یانہیں؟اور بیدونوں عورتیں مہر یانے کی مستحق ہیں۔ یانہیں؟ بینوا تو جروا

متروکہ پانے کی عق ہے۔ یا ہیں؟ اور بید دولوں عور میں مہر پانے کی عق ہیں۔ یا ہیں؟ بینوا تو جروا الجواب زوجہ جب تک زوجیت یا عدت میں ہے اس کی بہن سے نکاح حرام قطعی ہے۔ قال اللہ تعالی وان تجمعوا بین

الاختین ۔اس سے جواولا دہوگی۔شرعاً اولا دحرام ہے گر ولدالز نانہیں۔اسے ولدحرام بمعنی ولدالز نا کہنا جائز نہیں۔ جب تک اس دوسری کو ہاتھ نہ لگایا تھا پہلی حلال تھی۔اس وقت تک کے جماع سے جو پہلی سے ہوئی۔ولد حلال ہے۔اور بعد کے جماع سے جو اولا دہو۔بھی شرعاً اولا دحرام ہے۔گر ولدالز نانہیں دونوںعورتوں کی سب اولا دیں کہ زیدسے ہوئیں۔زید کا ترکہ یا ئیس گی۔کہ

اولا دہو۔ بی سرعااولا دحرام ہے۔ محر ولداحرنا ہیں دونوں مورنوں می سب اولا دیں لہزید سے ہویں۔ زید کا سر لہ پاسی م نسب ثابت ہے۔ ہاں زوجہ ثانیہ تر کہ نہ پائے گی۔ نکاح فاسد ہے۔ دونوں عورتیں مہر کی مستحق ہیں۔ پہلی مطلقاً اور دوسری اس صورت میں کہ حقیقتاً اس سے جماع کیا ہو۔فقط خلوت کافی نہیں پھر بھی اپنا پورا مہر پائے گی۔اور دوسری مہرشل اور جومہر بندھا تھا۔

ان دونوں میں سے جو کم ہووہ پائے گی۔ درمختار میں ہے:

يجب مهر المثل في نكاح فاسد وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود و مثله تزوج الاختين معا و نكاح الاخت في عدة الاخت اه ش بالوطء لا بغيره كالخلوط ولم يزدمهر المثل على المسمى

لرضاها بالحط ولو كان دون المسمى لزم مهر المثل "واجب ہوگا مہمثلی نكاح فاسد میں یعنی وہ نكاح جس میں شرائط صحت نكاح میں سے كوئی شرط نہ یائی جائے مثلاً گواہ اوراس طرح

ہے دو بہنوں کا اکٹھا نکاح اورا کیک بہن کی عدت میں دوسری بہن کا نکاح اش مذکورہ بالاصورت میں مہروطئی کرنے سے واجب ہوگا وطئی کے بغیرخلوت وغیرہ سے مہر لازم نہیں ہوگا اور مہرمثل مہرسمی پرزائد بھی نہ ہو کیونکہ کمی پرعورت راضی ہو چکی ہے اورا گریہ مہرسمی سے بیٹا

ہے کم ہوتو مہر مثلی لازم ہوگا۔'' ہدایہ باب الزکاح الرقیق میں ہے: بعض المقاصد فی النکاح الفاسد حاصل کالنسب و وجوب المهر و العدة

«بعض مقاصد نكاح فاسد مين حاصل بين جيي شيوت نسب اوروجوب مهر اورعدت \_''

در مختار میں ہے:

يستحق الارث بنكاح صحيح فلاتواث بفاسد ولا باطل اجماعا و الله سبحانه و تعالى اعلم

"آ دمی مستحق وراشت صحیح نکاح سے ہی ہوگا پس نکاح فاسداور باطل سے کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوسکتا اجماعاً۔"

كتبه

عبدالمذنب احمد رضا

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

# احكام شريعت ﴿ حصه دوم ﴾

مسئله ۱ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کا قول ہے وقت مغرب بہت قلیل ہے اس وجہ سے چھوٹی سورة مغرب میں پڑھتے ہیں اور بعد دوسنت ونفل کے مغرب کا وقت نہیں رہتا یا پانچے ، چھمنٹ اور رہتا ہے۔ عمر وکہتا ہے نماز مغرب اول وقت پڑھنا اور چھوٹی سورۃ کا پڑھنا یہ سبحب ہے۔ مغرب کا وقت جب تک سرخی شفق کی رہتی ہے باتی رہتا ہے، بلکہ آ دھ گھنٹے سے زائد رہتا ہے لہذا گذارش ہے کہ وقت مغرب کی پہچان کہ کب تک رہتا ہے اور کنتی دیر رہتا ہے اور زیدوعمر و کے قول کی تصدیق اور یہ کہ کہ باتک رہتا ہے اور زیدوعمر و کے قول کی تصدیق اور یہ کہ برخی کے بعد جوسفیدی رہتی ہے اگر اس وقت کوئی شخص نماز مغرب اداکر ہے قوبائز ہے یا نہیں اور بلاکرا ہت کس وقت تک

**البعواب** زیدکا قول محض غلط ہے اس نے اپنی طبیعت سے بیہ بات گھڑی ہے جبھی تو وہ شک کی حالت میں ہے خود بھی کہتا ہے نہیں رہتا پھر کہتا ہے پانچ یا چھ منٹ اور رہتا ہے بیسب اس کے باطل خیالات ہیں جن کوشرعی معاملات میں استعال کرناحرام

ہے بلکہ مغرب کا وقت اس سفیدی کے ڈو ہے تک رہتا ہے جوعرضاً یعنی جانب مغرب میں شالاً جنوباً سفیدہ صبح کی طرح پھیلی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جوسفیدی نہ جنوباً شالاً بلکہ آسان میں اوپر کی طرف کوطولاً صبح کا ذب کی طرح باقی رہے اس کا اعتبار نہیں۔ غروب آ قاب سے اس سفیدی ڈو ہے تک جوعرضاً پھیلی ہوتی ہے۔ اس بلاد میں کم از کم ایک گھنٹہ ۱۸ منٹ وقت ہوتا ہے اور زائد سے زائد ایک گھنٹہ ۱۸ منٹ وقت ہوتا ہے اور زائد سے زائد ایک گھنٹہ ۱۸ منٹ بعض دنوں میں سفیدی ایک گھنٹہ ۱۸ منٹ بعض دنوں میں ایک

گفته ۱۹ منك بعض مين ۱۲۰سى طرح ۳۵ منك بعد غروب به وتى بردالخيار تحت قول ماتن الشفق هو الحمرة عندهما و به قالت الثلثة واليه رجع الامام فرمايا: والمحقق فى الفتح باه لا يساعده رواية و لا دراية الخ وقال تلميذه العلامة قاسم فى تصحيح القدورى ان رجوعه لم يثبت لما نقله الكافة من لدن الائمة الثلثة الى اليوم من

حكاية القولين و دعوى عمل عامة الصحابة بخلافه خلاف المنقول قال في الاختيار الشفق البياض وهو مذهب الصديق الخ- بالمغرب كي نما زجلدي پڙهنامستحب ہاور بلاعذر دوركعتوں كے قدر ديرلگا ناكروه تنزيجي يعني خلاف

اولى بورمخارش بوالمستحب التعجيل في المغوب مطقا و تاخير قدر ركعتين يكرة تغزيها. اور بلاعذراتى ويرلگانا جس مين كثرت سيستار كلا بر بوجائين كروه تحريمي وكناه بهاس مين والممغوب الى اشتباك النجوم امى كثرتها كره تحريما الابعذر. والله تعالى اعلم. مسئله ٢ كياتكم إعلائة اللسنة وجماعت كامسائل ذيل مين:

(**الف**) زیورنقر کی ماطلا کی روزانه پہنا جاتا ہو یارکھارہے کیا دونوں پرز کو ہے؟

حساب قیمت کا جس وقت زیور بنوایا تھاوہ رہے گایا نرخ بازار جو بروقت دینے زکو ہ کے ہو؟ (ب)

جورو پیتجارت میں مثلاً پارچہ یا کراہیوغیرہ خریدلیا ہے اس پرز کو قائس حساب سے دینا ہوگی؟ (5)

فی صدی کیاز کو ۃ کادیناہوگا؟ (4)

> ز کو ة کاروپیدکافر،مشرک، و مانی، رافضی، قادیانی، وغیره کودینا چاہئے یانہیں؟ (0)

ز کو ۃ کا دینااولی کس کوہے، بھائی بہن والدین جوصاحب نصاب نہ ہوں ان کو دینا جاہئے یانہیں؟ **(e)** 

> چھین روپیہ جس مخص کے پاس ہوں صاحب نصاب ہےاب وہ زکوۃ کا کیا دے؟ (i)

قربانی کس پرہاورواجب ہے یافرض؟ (2)

آج کل ہندوستان میں گائے کی قربانی کوبعض مسلمان مشرکوں کی خوشنودی کے لئے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بکری کی (**4**)

قربانی کروتوکس کی قربانی کی جائے؟بینوا تو جروا۔

### الجواب

(الف) زیورمطلقاً زکوة ہے ہروفت پہنے رہیں خواہ بھی ندیہنیں واللہ تعالی اعلم۔

(ب) سونے کے عوض سونا اور چاندی کے عوض چاندی زکو ۃ میں دی جائے جب تو نرخ کی کوئی حاجت ہی نہیں وزن کا چالیسوال

حصہ دیا جائے گا، ہاں! اگرسونے کے بدلے جاندی یا جاندی کے بدلے سونا دینا جا ہیں تو نرخ کی ضرورت ہوگی نرخ بنوانے کے

ونت کامعتبر ہوگا نہ وفت ادا کا اگر سال تمام ہے پہلے یا بعد ہو بلکہ جس وقت بیرما لک نصاب ہوا تھا وہ ماہ عربی وہ تاریخ اور وہ وفت جب عود كريس كاس يرز كوة كاسال تمام موگاراس وفت كانرخ لياجائے گاروالله تعالی اعلم \_

سال تمام پر بازار کے بھاؤ سے جواس مال تجارت کی قیمت ہےاس کا جالیسواں حصد دینا ہوگا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ (3)

آ سانی ای میں ہے کہ فی صد ڈھائی رویے۔واللہ تعالی اعلم۔

ان کودینا حرام ہےاورا گران کودے زکو ۃ ادانہ ہوگی۔واللہ تعالیٰ۔ (0)

یہ جن کی اولا دمیں ہے جیسے ماں باپ دا دا، دا دی نانا، نانی اور جواس کی اولا دہیں جیسا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی،نواسا،نواسی،ان (0) کوز کو ہنہیں دے سکتا اور بھائی بہن اگر مصرف زکو ہوں توان کو دیناسب سے افضل ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

> چھپن (۵۶) روپیدکا چالیسوال حصد والله تعالی اعلم \_ (**i**)

(ح) صاحب نصاب جواپنی حوائج اصیلہ سے فارغ چھین رو پیہ کے مال کا ما لک ہواس پر قربانی واجب ہے۔واللہ تعالی اسم۔ (ط) مشرکوں کی خوشنو دی کے لئے گائے کی قربانی بند کرنا حرام حزام سخت حرام اور جو بند کرے گاجہنم کے عذاب شدید کامستحق ہوگا اور روز قیامت مشرکوں کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئله ۳ کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں جس شخص کے ذمہ نماز قضادس یابارہ یا چودہ سال کی شخص کے دمہ نماز قضادس یابارہ یا چودہ سال کی شخصہ کر میا

ہو۔ وہ شخص کس طریقہ سے نماز قضا پھیرے جوطریقہ آسان ہوارقام فرمائے مع نیت و وتر کے کہ نماز وتر قضا پڑھی جائے گی یا نہیں۔جواب عام فہم ہو۔ بینوا تو جووا۔ مدر سید میں تند میں نک زن کی میسر کعتر ہے آئیں۔ فیضرفر سے سات میں تند ہذہ میں سے دور سے سے تند

**الجواب** قضا ہرروز کی نماز کی ہیں رکعتیں ہوتی ہیں دوفرض فجر کے چارظہر چارعصر تین مغرب چار چارعشاء کے اور تین وتر ،اور قضامیں یوں نیت کرنی ضرور ہے۔'' نیت کی میں نے سب میں پہلی یاسب میں پچھلی فجر کی جو مجھ سے قضا ہوئی یا پہلی یا پچھلی

ور ، اور صاین بول میں سرور ہے۔ میں کے سب یں جات ہیں ہیں ہیں بھی بری بودھ سے صابوں یا بہی ظہر کی جو مجھ سے قضا ہوئی اور ابھی تک میں نے اسے ادانہ کیا''۔اسی طرح ہر نماز میں کیا کرے اور جس پر قضا نمازیں کثرت سے سب نہ نہ کیا گا سب سب سب سب سب کے سب کر ہے۔

ہیں وہ آسانی کیلئے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہررکوع اور ہر مجدہ میں تین تین بارسبحان رہی العظیم، سبحان رہی الاعلی کی جگہ صرف ایک ایک بار کہے گریہ ہمیشہ ہرطرح کی نماز میں یا در کھنا چاہئے کہ جب آ دمی رکوع میں پورا پہنچ جائے اس

وقت سبحان کاسین شروع کرے اور جب عظیم کا میم ختم کرے اس وقت رکوع سے سراٹھائے اسی طرح سجدہ میں۔ایک تخفیف کثرت قضا والے کیلئے میہ ہوسکتی ہے دوسری تخفیف میہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ تنین بار کہہ کر رکوع کرلے مگر وتر وں کی تینوں رکعت میں الحمد اور سورہ دونوں ضرور پڑھی جائیں۔تیسری تخفیف میہ کہ پچھلی التحیات کے

بعددونوں درودوں اور دعا کی جگہ السلھم صلی علی محمد و اله کہہ کرسلام پھیردے چوتھی تخفیف بیکہوتر وں کی تیسری رکعت میں دعا قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کرفقط ایک یا تین بار د ہی اغفو لمی کے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

یں دعا خوت کی جلہ اللہ البر اہمہ کر فقط ایک یا بین بار رہی اعقو کمی ہے۔ واللہ تعالی اسم۔ مسئله ع کیا تھم ہے شرع مطہر کا اس مسئلہ میں کہ تین بھائی حقیقی ایک مکان میں رہتے تھے کچھ عرصہ کے بعد تین قطعے ہو

گئے دومکانوں کا دروازہ ایک ہی رہااور تیسرے قطعہ کا دروازہ علیحدہ دوسری جانب کو بنایا گیا مگراس مکان میں ایک کھڑ کی پچھلے دونوں قطعوں میں آمدورفت کے واسطے رہی جس کے باعث سے تینوں بھائیوں کے مکان ایک ہی سمجھے جاتے ہیں۔اس تیسرے

قطعہ بعنی کھڑ کی والے مکان کے ساکن کا انتقال ہو گیا تو مرحوم کی نبی بی ایام عدت میں اس کھڑ کی سے پچھلے دونوں قطعوں میں جا سکتی ہے یانہیں اور پچھلے دونوں قطعوں کے مالک بھی مرحوم ہی تھے۔بینو اتو جو وا۔

البعواب جب کہ میت کا مکان سکونت وہ تھاعورت اس میں عدت پوری کرےاور کھڑ کی دومکانوں کوایک نہیں کرسکتی۔

والله تعالى واعلم \_

مسئله 🚨 کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید نے نکاح کیا بعدر خصت کے بیمعلوم ہوا کہ عورت امراض سخت میں مبتلا ہےاوراولا د کی اس سے قطعاً نا امیدی ہےاور کاروبار خانہ داری سے بالکل مجبور ہے۔ دوسال تک زید نے اپنی عورت کا

علاج کیا مگر کچھافا قہنہیں ہوا مجبوراً زیدنے دوسرا کیا۔زوجہاولی کے والدین نے اپنی لڑکی کواینے مکان پرروک لیا اور زید کے یہاں بھیجے سے انکار کیا چند بارزیدا پی بی بی کے لینے کے واسطے گیا اور بہت خوشامد کی مگرز وجہاو لی کے اولدین کسی طرح رضا مند نہیں ہوئے زیداس کے بلانے کی کوشش میں ہےالی حالت میں زید کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟ بینوا تو جووا۔

**الجواب** اگربیصورت واقعہ میں زیر کاقصور کیا ہے اس کے پیچھے نماز بے تکلف روا ہے اگراور شرا کط امامت رکھتا ہے قال الله تعالىٰ لاتزروا زرة وزراخرى. والله تعالىٰ اعلم (سوره النجم ٣٨)

**مسئلہ ٦** کیافر ماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں کہ زیدا یک بازاری عورت طوا نف کا بیٹا ہے بچین سے زید کی طبیعت علم

کی طرف مائل تھی حتی کہ وہ عالم ہو گیا نمازاس کے پیچھے پڑھنا جائز ہے یانہیں کیونکہاس کے والد کا پیتنہیں کہ کون تھا۔ بیسندو ا توجروا\_

**الجواب** نماز جائز ہونے میں کلام نہیں بلکہ جب وہ عالم ہے اگر عقیدے کائی ہواور کوئی وجہاس کے پیچھے نماز کی نہ ہوتو

وہی امامت کامستحق ہے جب کہ حاضرین میں اس سے زیادہ کسی کومسائل نماز وطہارت کاعلم نہ ہو کے مصافسی السدر السمختار

وغيره من الاسفار والله تعالى اعلم

مسئله 🔻 کیاتھم ہے شریعت مطہر کا اس میں کہ دعوت طعام کونی سنت ہے اور کس دعوت طعام سے اٹکار کرنا اور قبول نہ کرنا گناه ہے بالنفصیل ارشاد ہو۔ بینو اتو جرو ا۔

اوراس کا قبول وہاں جانے میں ہے کھانے نہ کھانے کا اختیار ہے۔ باقی عام دعوتوں کا قبول افضل ہے جب کہ نہ کوئی مانع ہونہ کوئی

اس سے زیادہ اہم کام ہواور خاص اس کی کوئی دعوت کرے تو قبول نہ کرنے کا اسے مطلقاً اختیار ہے ردالمختار میں ہے:

دعى الى وليمة هي طعام العرس و قيل الوليمة اسم لكل طعام و في الهندية عن التمر تاشي اختلف في اجابة الدعوى قال بعضهم واجبة لا يسع تركها وقال العامة هي سنة والا فضل ان يجيب اذا كانت وليمة

والافهـو مـخيـر والاجـابة افضل لان فيها ادخال السرور في قلب المومن واذا اجاب فعل ما عليه اكل الا

والافيضل ان ياكل لو غير صائم و في البناية اجابة الدعوة سنة وليمة واغيرها وامادعوة يقعد بها النظاول

او انشاء الحمد اوما اشبهه فلا ينبغي اجابتها لا سيما اهل العلم اه ملخصا وفي الاختيار وليمة العرس سنة

قديمة ان لم يجبها اثم و جفالانه استهزاء المضيف اه ومقتضاه انها سنة موكدة بخلاف غيرها و صرح

شراح الهداية بانها قربة من الواجب وفي التاتار خانية عن الينا بيع لو دعى الى دعوته فالوا جب الا اجابة

ان لم يكن هناك معصية ولا بدعة والامتناع اسلم في زماننا الا اذا علم يقينا ان لا بدعة ولا معصية اه والظاهر حمله على غير الوليمة لما مرتامل اه والله تعالى اعلم.

مسئله ٨ كيافرمات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل مين:

حضورسرور عالم صلی الله علیہ وسلم نے شب معراج براق پر سوار ہوتے وقت اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا ہے کہ روز

قیامت جب کہ سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے آٹھیں گے ہرا یک مسلمان کی قبر پراسی طرح ایک ایک براق بھیجوں گا جیسا کہ آج آپ کے واسطے بھیجا گیا ہے۔ بیضمون سیجے ہے یانہیں؟ کیونکہ کتاب معارج النو ۃ سےلوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔

(ب) كتاب معارج النوة كيسى كتاب إوراس ك مصنف عالم الل سنت معتبر محقق تصيانهيس \_

(ج) طوائف جس کی آمدنی صرف حرام پر ہے اس کے یہاں میلا دشریف پڑھنا اور اس کی اسی حرام آمدنی کی منگائی ہوئی شیری پر فاتح کرنا جائز ہے یانہیں۔

(a) مجلس میلا دشریف میں بعد بیان میلا دشریف کے ذکر شہادت امام حسین رضی الله تعالیٰ عنداور واقعات کر بلا پڑھنا جائز ہیں

خاتون جنت بتول زهرارضی الله عنها کی نسبت به بیان کرنا که روزمحشر وه بر هنه سرویا ظاهر هول گی اورامام حسین رضی الله عنه و ا مام حسن رضی الله عنه کے خون آلودہ اور زہر آلودہ کپڑے کا ندھے پر ڈالے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جو جنگ

احد میں شہید ہو گیا تھا ہاتھ میں لئے ہوئے بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گی اور عرش کا پایا پکڑ کر ہلا ئیں گی اورخون کے معاوضہ میں امت عاصي كو بخشوا ئيں گي صحيح يانہيں؟ (e) مجلس میلا دشریف پڑھنے کے لئے بیشتر کھہرالینا کہ ایک روپیہ دوتو ہم پڑھیں گے اور اس سے کم پڑھیں پڑھیں گے اور وہ

بھی اس سے پیشگی بطور بیعانہ پاسائی جمع کرا لینا جائز ہے یانہیں؟

(ذ) حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کاشب معراج عرشی الہی پڑ تعلین مبارک تشریف لے جانا صحیح ہے یانہیں؟ اللہ کے حضور حاضر ہونا کہنا جا ہے نہ کہ تشریف لے جانا مولف یعنی معتملین عرش پر جانا ۲۲ مؤلف)

رافضیوں کے یہاں محرم میں ذکر شہادت ومصائب شہدائے کربلا وسوزخوانی ومرثیہ مصنفہ انیس و دبیر پڑھنا جائز ہیں یا

(ط) بیان کیاجا تا ہے کہ شب معراج حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم کوآپ کے والدین رضی اللہ عنہا کا عذاب وکھایا گیااورار شاد بارٹی ہوا کہا ہے حبیب یاماں باپ کو بخشوالے یا اُمت کوآپ نے ماں باپ کوچھوڑا اُمت اختیار کی سیجے ہے یانہیں؟ (ی) زید باوجوداطلاع پانے جوابات سوالات مذکورالصدر کے اگراینے قول وافعال مذکورہ بالاسے بازنہ آئے اور تائب نہ ہو

اوران جوابات کوجھوٹانصورکرےاوریہی بیانات اورطریقے جاری رکھےتواس ہے مجلس شریف پڑھوانا جائز ہے پانہیں؟ الجواب

# (الف)

(**ب**) سنی واعظ تھے۔ کتاب میں رطب ویابس سب پچھ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

بےاصل ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

سجهنااحمق كاكام ب ومن وقع حول الحي اوشك ان يقع فيه

(ج) اس مال کی شرینی پر فاتحہ کرنا حرام ہے مگر جب کہ اس نے مال بدل کرمجلس کی ہواور بیلوگ جب کوکوئی کارخیر کرنا جا ہے

ہیں توابیا ہی کرتے ہیں اس کے لئے کوئی شہادت کی حاجت نہیں اگروہ کہے کہ میں نے قرض لے کر میجلس کی ہےاوروہ قرض اپنے

مال حرام سے اداکیا ہے تو اس کا قول مقبول ہوگا کے ما نص علیہ فی الهندیة و غیر ها۔ بلکه اگرشیرین این مال حرام ہی سے

خریدی اورخریدنے میں اس پرعقد ونفتہ جمع نہ ہوئی یعنی حرام رو پیدد کھا کراس کے بدلے خرید کر وہی حرام رو پید دیاا گراییا نہ ہوا ہوتو ندہبمفتی بہ پردہ شیرینی بھی حرام نہ ہوگی۔ جوشیرینی اسے خاص اجرت زنایا غنامیں ملی یااس کے کسی آشنانے تحفہ میں جیجی یااس

کی خریداری میں عقد ونفذ مال حرام پر جمع ہوئے وہ شیرینی حرام اوراس پر فاتحہ حرام ہے۔ بیٹکم تو شیرینی و فاتحہ کا ہوا تو مگراس کے

كاحكم ب\_-حديث ميس ب:

ترجمه

ترجمه

یہاں جانااگر چیمجلس شریف پڑھنے کے لئے ہومعصیت یامظنہ معصیت یاتہمت یامظنہ تہمت سے خالی نہیں اوران سب سے بچنے

جور منے کے گرد چرائے گا بھی اس میں پڑبھی جائے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ (a) علائے کرام نے مجلس میلا دشریف میں ذکرشہادت سے منع فرمایا ہے کہ وہ مجلس سرور ہے ذکر حزن مناسب نہیں۔

من كان يومن بالله اوليوم الاخر فلا يقص مواقع التهم

ہراستعالی چیز انہیں احتمالات خباثت پر ہی ہے جواہل تقوی نہیں ،اسے ان کے ساتھ قرب آ گ اور بارود کا قرب ہے اور جواہل

تقویٰ ہےاس کے لئے وہ لوہار کی بھٹی ہے کہ کپڑے جلے نہیں تو کالے ضرور ہوں گے پھراپے نفس پراعتماد کرنا اور شیطان کو دور

جواللّٰدعز وجل اور قیامت کے دِن پرایمان رکھتا ہو۔وہ ہرگزتہت کی جگہ نہ کھڑ اہو۔اول توان کی چوکی اور فرش اور

سربھی آفتاب نے بھی نہ دیکھاوہ کہ جب صراط پر گزرفر مائیں گے زیرعرش سے منا دی ندا کرے گا اے اہل محشر اپنے سر جھکا لواور ا پی آئکھیں بند کرلو کہ فاطمہ بیٹی محمد صلی ایٹہ علیہ وسلم کی صراط پر گزرفر ماتی ہیں پھروہ نورالہی ایک برق کی طرح ستر ہزارحوریں جلوے میں لئے ہوئے گز رفر مائے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

(•) بیسب محض جھوٹ اورافتر ااور کذب اور گستاخی و بےاد بی ہے مجمع اولین وآخرین میں ان کا بر ہند سرتشریف لا ناجن کو برہنا

اللدع وجل فرماتا ب التشتروا بايتى ثمنا قليلا بيمنوع باورثواب عظيم مع وى مطلق والله تعالى اعلم -

یکھن جھوٹ اور موضوع ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرام ہے ع کندہم جنس باہم جنس پرواز۔حدیث میں ارشادہوالاتے۔السوھم ان کے پاس نہیٹھودوسری حدیث میں

فرمایا من کثر سواد قوم فھومنھم جوکسی قوم کا مجمع بردھائے وہ انہیں میں سے ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

(**ط**) محض جھوٹ افتر ااور کذب و بہتان ہے اللہ ورسول پر افتر اکرنے والے فلاح نہیں پاتے جل وعلا و صلی اللہ علیہ وسلم۔

والله تعالى اعلم\_

(**ی**) کجو بعداطلاع احکام شرعیه نه مانے اورانہیں افعال پرمصرر ہے اور فتو کی شریعت کوجھوٹا تصور کرے وہ گمراہ ہے اس ہے مجلس شریف پڑھوا نایااس کاسننااس سے امیر ثواب رکھنااس کی تعظیم کرناسب ناجائز ہے جب تک تائب نہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئله ٩ کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلمیں کہ زید کہتا ہے اگر ہجرت ہی کرنا ہے تو بجائے کابل

کے مدینہ منورہ کو ہجرت کروں گا کم از کم بیتو ہوگا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز پڑھنے سے پچاس ہزارنماز کا ثواب ملے گا اور کہتا ہے دین مدینہ منورہ سے نکلا ہے اور پھراسی طرف بلٹ جائے گا پس اس جگہ سے کون جگہ افضل ہوگی اور اس زمانہ میں

جب کہ نصاریٰ کا قبضہ اس جگہ ہے کا بل سے ہزار درجہ اس جگہ کی ہجرت کوافضل کہتا ہےاورا پنے لئے باعث سلامتی وین وشفاعت تصور کرتا ہے زید کا بیرخیال درست ہے یانہیں اور ہجرت اس کی درست ہوگی یانہیں اور اگر ہجرت میں بیزنیت کرے کہ جب تک

بیت الله شریف اور مدینه منوره پر کفاره کا قبضه ہے اتنی مدت اپنے وطن میں نه آئے گا ایسی نیت اس کی درست ہوگی یانہیں؟ بیسنو ا

توجروار زید کے بالائی خیالات سب صحیح ہیں بے شک مدینه منورہ سے کسی شہر کونسبت نہیں ہوسکتی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم الجواب

فرماتے ہیں والممدینة خیرلهم لو كانوا يعلمون **قرجمه** مينه منوره ان كے لئے سب سے بہتر ہے اگروہ جانيں۔ گر مدنیه طیب میں مجاورت ہمارے ائمہ کے نز دیک مکروہ ہے کہ حفظ آ داب نہیں ہوسکے گا اور قبضہ کفار کا بیان غلط اور ہوتو بیزیت کہ ان کے قبضہ تک وہیں رہے گا الٹی نیت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ مسئله ۱۰ خدمت والامیں گزارش ہے کہ براہ کرم امور ذیل کا جواب مرحمت فرما کرخادم کی تسلی فرما کیں۔ (۱) مسائل خلافت اسلامیہ و ہجرت عندالہند کے متعلق مولوی عبدالباری فرنگی محلی وابوالکلام آزاد وغیرہ نے جو کچھ آواز اٹھائی

ہے بیرحدوداسلامیہوشرعیہ کے موافق ہے ہے خلاف۔ (۲) ہر لحاظ سے جناب والا کی خاموثی کن مصالح کی بناپر ہے اگر موافق ہے تو کیوں ان اصحاب کی تائید میں آ واز نہیں اٹھاتے اور اگر خلاف ہے تو دوسرے مسلمانوں کوخطرناک ہلاکت سے کیوں نہیں روکا جاتا جناب والانے اپنے لئے کیا راہ تجویز فرمائی

ہورہ رسات ہے ورومرے میں وں و سرہ ت ہوں ہے ہوں یہ روہ ہو یہ بہ بہ بہ وہ اسے ہیں ہے ہے ہی رہ ہو یہ رہ ہوں ہے۔ بینوا تو جروا۔ الجواب مقصد بتایا جاتا ہے اماکن مقدسہ کی حفاظت اس میں کون مسلمان خلاف کرسکتا ہے اور کاروائی کی جاتی ہے کفار سے اتحاد مشرک لیڈروں کی غلامی وتقلید قرآن شریف وحدیث شریف کی عمر کو بت پرستی پر شار کرنا۔ مسلمانوں کا قشقہ لگوانا کا فروں

ے بولنارام بچھن پر پھول چڑھانا اوراماین کی پوجا میں شریک ہونامشرک کا جنازہ اپنے کندھوں اٹھا کراس کی ہے بول کر کی ہے بولنارام بچھن پر پھول چڑھانا اوراماین کی پوجا میں شریک ہونامشرک کا جنازہ اپنے کندھوں اٹھا کراس کی ہے بول کر مرگھٹ کو لے جانا، کا فروں کومسجد میں لے جا کرمسلمانوں کا واعظ بنانا شعاراسلام قربانی گاؤ کو کفار کی خوشامد میں بند کرنا ایک ایسے فد ہب کی فکر میں ہونا جواسلام و کفر کی تمیز اٹھاد ہے اور بنوں کے معید برآ گ کومقدی کٹیبر ائے اوراسی طرح کے بہت اقوال احوال

ند جب كى فكر ميں ہونا جواسلام وكفر كى تميزا تھادے اور بنوں كے معبد پرآ گ كومقد س تھہرائے اوراس طرح كے بہت اقوال احوال وافعال جن كا پانى سرسے گذرگيا جنہوں نے اسلام پريكسر پانى پھيرديا كون مسلمان ان ميں موافقت كرسكتا ہے۔ان حركات خبيثه كے ردميں فنوے كھے گئے۔اور كھے جارہے ہيں اس سے زيادہ كيا اختيار ہے پاكى ہے اسے جومقلب القلوب والابصار ہے۔ وحسينا الله و نعمہ الله كيا۔ و لاحول و لاقو قو الإماللہ العلم، العظمہ و الله تعالمہ اعلمہ۔

وحسبنا الله ونعم الوكيل و لاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم و الله تعالىٰ اعلم۔ مسئله ١١ كيافرماتے بين علمائے دين اس مسئلہ بين كہ جو پتايا درخت بوجہ غفلت تبيج گرجا تا ہے يا جانور ذرح كر ديا جا تا ہے تو پھر بعد سزائى غفلت ان كاتبہج بين مشغول ہونا ثابت ہے يانہيں؟ بينو ا تو جو و ا۔

الجواب ربعزوجل فرماتا ي:

تسبح له السموات السبع والارض ومن وفیهن وان من شیء الایسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم اس کی تبیج کرتے ہیں آسان اور زمین اور جوکوئی ان میں ہیں اور کوئی چیز ایم نہیں جواس کی حمد کے ساتھ اس کی تبیج نہ کرتی ہو گرتم ان کی تبیج نہیں سمجھتے۔

یہ کلیہ عامہ جمیج اشیاء عالم کوشامل ہے ذی روح ہوں یا ہے روح۔اجسام محصہ جن کے ساتھ کوئی روح نباتی بھی قائم نہیں دائم الشیخ بیں کہ ان میں شئ کے دائر ہ سے خارج نہیں مگر ان کی شبیج ہے منصب ولایت نہ مسموع نہ مفہوم اور وہ اجسام جن سے روح انسی یا ملکی یا جنی یا حیوانی یا نباتی متعلق ہے ان کی دوشبیجیں ہیں ایک شبیج جسم کہ اس روح متعلق کے اختیاری نہیں وہ اسی ان من شی سے عموم میں

اس کی اپنی ذاتی تسبیج ہے۔ دوسری شبیج روح بیدارادی واختیاری ہے اور برزخ میں ہرمسلمان کومسموع ومفہوم۔اس شبیج ارادی میں غفلت کی سزا حیوان و

نبا تات کوتل وقطع سے دی جاتی ہےاوراس کے بعد یا جب جانور مرجائے یا نبات خشک ہوجائے منقطع ہو جاتی ہے ولہذا ائمہ دین

نے فرمایا ہے کہ تر گھاس مقابر سے نہ اکھیڑیں۔ فانه مادام رطبا يسبح الله تعالى فيونس الميت كدوه جب تكتر باللدتعالي كالبيح كرتى بوميت كاول بهلتا بـ

مگرفتل وقطع وموت ویبس کے بعد بھی وہ تبیج کفس جسم کی تھی جب تک اس کا ایک جزولا یہ بے بے نے رہے گامنقطع نہ ہوگی۔ ان من شئى الا يسبح بحمده اسروح و تعلق ندتها كتعلق روح ندر بنے سے منقطع موروالله تعالى اعلم ـ

مسئله ۱۲ کیافرماتے ہیں علمائے کرام اہل سنت وجماعت اس مسئلہ میں کہ ایک مولوی صاحب وعظ میں اس طرح کہتے

تھے۔اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کواپنے کلام یاک میں یوں ارشا دفر ماتے ہیں'' اور بھی اس طرح کہتے تھے''ارشا دفر ما تاہے'' کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہیں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ایسے کلام کے کہنے سے انسان پر کفروشرک تو لا زمنہیں آتا ہے گنہگار ہوتا

ہے یانہیں اور کتا بول کے مصنف نے اللہ فرماتے ہیں کیول نہیں لکھااور فرما تا ہے لکھا ہے اس کی کیاوجہ ہے؟ بینوا تو جووا۔

البعواب الله عزوجل كوضائر مفرد سے ياد كرنا مناسب ہے كه وہ واحد فر دوتر ہے اور تعظيماً ضائع جمع ميں بھى حرج نہيں اس كى نظير

قرآ ن عظیم میں ضائر متکلم میں تو صدم ا جگہ ہے انسانحن نولنا الذكرو اناله لحفظون اور ضائر خطاب میں صرف ایک جگہ ہے وہ بھی کلام کافرے کے عرض کرے گا رب او جعون اعمل صالحا ۔اس میں علمانے تاویل فرمادی ہے کہ ارجع کی جمع باعتبار تکرار ہے یعنی

ارجع ارجع ارجع مارخد مارغيب مين ذكر مرجع صيغة جمع فارى اوراردومين بكثرت بلانكيررائج بين آسان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال بنام من دیوانه زدند!

سعد یا روز ازل جنگ تبرکال دادند زرویت ماه تابال آفریدند زقدت سرو بستال آفریدند

ایی جگہ لوگ قضا وقد رکومرجع بتاتے ہیں بہرحال یوں ہی کہنا مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے مگراس میں کفروشرک کا حکم کسی طرح نہیں ہوسکتا نہ گناہ ہی کہا جائے گا بلکہ خلاف اولی ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

مسئله ۱۳ کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ اکثر قاعدہ ہے جب لڑکا چار برس چار ماہ چار دن کا ہوتا ہے تو بسم اللہ شریف اس کو پڑھاتے ہیں اورخوشی کرتے مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہیں اس کا کیا تھم ہے جائز ہے یا نہیں سنت ہے یامستحب کیا یہی ضروری ہے کہ جب لڑکے کی عمر فدکور بالا ہوجب ہی پڑھائی جائے یا کم وبیش پربھی پڑھاسکتا ہے۔اورکسی عالم کے پاس لے جائے یا ہم خص سیحے عقیدہ پڑھاسکتا ہے نیزمسنون طریقہ ارقام فرمائے۔

الجواب طریقه ندکوره جائز ہے اوراتنی عمر ضروری نہیں کم وپیش بھی ہوسکتی ہے اورعالم کو پڑھانا بہتر ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔ مسئله ۱۶ حضرات کرام اہل سنت وارث علوم شریعت کیا فرماتے ہیں کہ زیدسی ایک بزرگوار کا مرید ہے ابھی تھوڑ ا

مسئلہ کا استعمارات رام ہی سے وارت موم سریت کیا تراہے ہیں گذریدی ایک برز وارہ سرید ہے۔ می صور بی زمانه گزراان بزرگوار کا انقال ہو گیااب زیداور کسی عالم سے بیعت ہوسکتا ہے یانہیں؟

انحراف کے اس سلسلہ عالیہ میں بیعت کرے وہ تبدیل بیعت نہیں بلکہ تجدید ہے کہ جمیع سلاسل اسی سلسلہ اعلیٰ کی طرف راجع مدین بیات ال علم

ہیں۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

مسئله ۱۵ کیا فرماتے ہیں اعلحضر ت مجدد مائنة حاضرہ فاضل بریلوی مولا نا احمد رضا خال صاحب ادام الله بالبروالاحسان

مستعملات کا استیار ماہتے ہیں استر سے جدو ماہتے جا سروہ کا ان بر بیوں موں اور میں مدرسا جا کا طاقت است اس مسئلہ میں کہ جمعہ کی نماز پڑھ کراس کے بعد پھرنماز ظہر پڑھتی چاہئے یانہیں؟ ص

الجواب ہندوستان بفضلہ دارالاسلام ہے یہاں کے شہروں میں جعیجے ہےاس کے بعد نمازظہر کی حاجت نہیں ہاں جاہلوں نے جو دیہات میں جعہ نکال لیا ہے وہاں اگر کوئی جعہ پڑھے تو اس پرظہر پڑھنا ضرور لازم ہے کہ دیہات میں جعہ نہیں

ہوتا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ مسئلہ ۱۶ کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں اگر کسی داڑھی منڈے سے ملاقات ہواور بیشناخت نہ ہو کہ مسلمان

الجواب جوفض پہچان میں نہ آئے کہ مسلمان ہے یا کا فراس سے ابتداء سلام جائز نہیں کہ ابتداء سلام مسلمان کے ساتھ سنت ہے اور کا فرکے ساتھ حرام اور فعل جب سنت وحرام میں مترود ہونا جائز رہے گا کمافی الخلاصة الدر لیخیار وغیر ہماواللہ تعالی اعلم۔ مسئله ۱۷ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کے عبداللہ بن مطلب بن ہاشم بندعبد مناف چاروں پیت پر فاتحہ درود پڑھناچاہئے یانہیں؟بینوا توجروا۔

**الجواب** جمارے نز دیک سیح ورجیح بیہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤامہات حضرت عبداللہ وحضرت آمنہ سے

حضرت آ دم عليه السلام و حضرت حواعيهم السلام تك سب ابل توحيد واسلام ونجات بين تو أنبين ايصال ثواب مين حرج نهين البتة اختلاف علماء سے بیچنے کے لئے مناسب بیہ ہے کہ ثواب نذر ہارگاہ بیکس پناہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کرےاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے طفیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقہ والوں کو۔واللہ تعالی اعلم۔ **مسئلے ۱۸** کیافر ماتے ہیں علمائے اہل سنت اس مسئلہ میں کہاز روئے فر مان اللّٰہ ورسول یزید بخشا جائے گایانہیں؟

بينوا توجروا\_

الجواب یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے تین قول ہیں امام احمد وغیرہ اکابراسے کا فرجانتے ہیں تو ہر گز بخشش نہ ہوگی اورا مام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالاخر بخشش ضرور ہےاور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم

نەمسلمان كېيىن نەكا فرالېذا يېال بھى سكوت كريں گے \_واللەتغالى اعلم \_

مسئله ۱۹ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جو چیز خالص لوجہ الله دی جاتی ہے اس کا کھانا امیر وغنی کو کیسا ہے؟ بينوا توجروار

صدقه واجبه جيسے زكوة وصدقه فطرغنى برحرام باورصدقه نافله جيسے حوض وسقاميكا يانى يامسافرخانه كامكان غنى كو الجواب جائز ہے مگرمیت کی طرف سے جوصدقہ ہوغنی کود نے کی لے۔واللہ تعالی اعلم۔

🔻 كيا فرماتے ہيں علمائے وين اس مسئلہ ميں كه فرشته پر فاتحه درود پڑھنا چاہئے يانہيں؟ مسئله ٠

دوردجیے علیه الصلواة والسلام یةوملائکہ کے لئے ہے یہی ایصال ثواب بھی کرسکتے ہیں۔ الجواب

لان السئكة اهل الثواب كما ذكره امام الرازي و في ردالمختار للملئكة فضائل علينا في الثواب. والله

تعالىٰ اعلم

مسئله ۲۱ (الف) کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کوئی کے بعنی منت مانے کہ جان کا بدلہ صدفہ مسجد میں کے جائیں گے اور اسی کو بعض یوں کہتے ہیں کہ جان نے جائے کام بن جائے تو نذر اللہ مصلی کو کھلائیں گے کوئی کے کہ ہمارا کام پورا ہو جائے تو مسجد میں شیرینی لے جا کر مصلی کو کھلائیں گے تو یہ چیز ہر ایک کو کھانا جائز ہے یانہیں خواہ امیر ہو یا غریب۔

بینواتو جروا۔ **الجواب** مجدمیں شیرینی لے جائیں گے یانمازیوں کو کھلائیں گے، بیکوئی نذر شرعی نہیں جب تک کہ خاص فقراء کے لئے

نہ کے اے امیر فقیر جس کودے سب کھا سکتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم مسئلہ ۲۱ (ب) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مردہ کے نام کا کھانا جوامیر وغریب کو کھلاتے ہیں کس کو کھانا

مسئلہ ۱۱ (ب) سیامرمانے ہیں علاقے دین استعمال کے دین استعمال کے مطابع استفرومریب و طلاحے ہیں میں و ھاتا چاہئے اور کس کونہیں اور یوں بھی کہتے ہیں کہ مردہ کے نام کا کھانا مصلی امیر غریب سب کو کھلاتے ہیں جائز ہے یانہیں۔ بینوا توجروا۔

اوجروا۔ الجواب مرده کا کھانا صرف فقراء کے لئے ہے عام دعوت کے طور پر جوکرتے ہیں بینع ہے غنی نہ کھائے کے ما فی فتح القدیر و مجمع البر کات۔واللہ تعالی اعلم

مسئله ٢٦ كيافرمات بين علمائ وين اس مسئله مين كرويعنى پيشاكها ناجائز به يانبين؟ بينوا توجروا ـ الجواب: پيشاطال بـ خلق لكم ما في الارض ـ والله تعالى اعلم. البقره ٣٦

مسئله ۲۳ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ختنہ کی تقریب میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ درست ہے یانہیں؟

بینواتو جروا۔ بینواتو جروا۔ الجواب درست ہے کہ بیسرور ہے اور سرور میں دعوت سنت ہے بخلاف طعام موت کے ۔واللہ تعالی اعلم ۔

مسئله ٢٤ كيافرماتے ہيں علمائے دين اس مسئله ميں كداگركوئی شخص منت كسى تتم كى نماز روز ہ جج صدقه مانے اور

بغیراداکئے ہوئے مرگیااس کے اس حق کے اداکیا کیا صورت ہے؟ بینوا تو جروا.

البحواب اگروصیت کر گیاا داواجب ہےاوروصیت تہائی مال میں نافذ ہوگی۔ جج کرائیں صدقہ دیں ،نمازروزہ کا فدید دس اوراگروصیت نہ کی اوروارث بالغ اس کی طرف سے حج کرے یا کرائے اوراپنے حصہ میں سے صدقہ فدید دے تو بہتر وموجب اجر میں نہیں نہیں نہیں نہیں تقصر کہ تاریسی اللہ میں میں سے تھر نہیں جو تنہیں ہے۔

ہورنه مطالبہ بیں میت نے اگرا دامیں تقفیر کی تو اس پر مطالبہ ہورنداس پر بھی نہیں جو ہرہ نیرہ در مختار میں ہے۔ ادا مات من علیه زکواة او فطرا و کفارة او نذر لم تو خذ من ترکته عندنا الا یتبرع ورثته بذلک و هم من

اثل التبرع ولم يجبرا واعليه وان اوصى تنفذ من ثلث\_ والله تعالى اعلم\_

مسئسلیہ ۲۵ کیافر ماتے ہیںعلائے دین اس مسئلہ میں کہ دو بھائی کا فرہیں ایک مسلمان ہو گیا تواب وہ بھائی کا فراس کوخی حصہ نہیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہتم ہمارے مذہب سے نکل گئے تمہارا حق کیا ہے تو اس مسلمان بھائی کا حق ہوگا یا نہیں؟ اگر باپ کانز کہ دونوں بھائیوں نے پایا تھااب ایک مسلمان ہو گیا تو وہ اپنے حصہ کا مالک ہے مسلمان ہونے سے ملکیت زائل نہ ہوئی ہاں اس کے اسلام کے بعدان کا فرول میں جومرااس کا ترکہا سے نہیں ملےگا۔ لا ختسلاف السدیس ۔ والله تعالىٰ اعلم **مسئلہ ۲۶** کیافرماتے ہیںعلائے دین اس مسئلہ میں کہ بزرگوں کے مزار پرعرسوں میں یااس کے علاوہ عورتیں جاتی ہیں یا کی بانا یا کی کی حالت میں بھلائی کی طلب وحاجت برائی کے لئے اور وہاں بیٹھتی ہیں تو اس قبرستان میں ان کاٹھہر نا جائز ہے یانہیں اگریہ باتیں بری ہیں تو اس بزرگ میں تصرف وقوت اس کے روکنے کی ہے پانہیں اور پہ کہا جاتا ہے کہ دربار بزرگان میں آنے والےان کےمہمان ہیں مینچے ہے یانہیں اور جوبعض لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ لوگ اپنے مزار سے تصرف نہیں کر سکتے ہیں اور پی دلیل لاتے ہیں کہاگر وہ تصرف کر سکتے ہیں تو وہاں رنڈیاں گاتی بجاتی ناچتی ہیںعورتیں غیرمحرم رہتی ہیں ان کے بیجے پیشاب کرتے ہیں تو کیوں نہیں روکتے بیکہناان لوگوں کا اور ان کی بیدلیل سیجے ہے یانہیں اور اس کا کیا جواب ہے؟ بینوا تو جروا۔ عورتوں کومزارات اولیاءومقا برعوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے اولیائے کرام کا مزارات سے تصرف کرنا ہے

## شک حق ہےاور بیہودہ دلیل محض باطل اصحاب مزارات دائر ہ تکلیف میں نہیں وہ اس وقت محض احکام تکوینیہ کے تا بع ہیں سینکڑوں نا حفاظیاں لوگ مسجدوں میں کرتے ہیں اللہ عزوجل تو قا در مطلق ہے کیوں نہیں روکتا حاضران مزارمہمان ہوتے ہیں مگرعورتیں

ناخوانده مهمان بير \_والله تعالى اعلم \_

مسئل کی این کے علاوہ ہوتی ہے جس ملائے دین اس مسئلہ میں کہ قوالی جوعرسوں میں یاان کے علاوہ ہوتی ہے جس میں سوالعتیہ غزلیات کے عاشقانہ آلات بعنی مزار میر کے ساتھ بجائے جاتے ہیں جائز ہیں یانہیں بزرگ لوگ جواس میں شریک ہوتے ہیں

بلکہ بعض کی نسبت وصال ہوجانا بھی سناجا تا ہے بیغل ان کا کیسا ہےا گریہ برا ہے تو خانقا ہوں میں پھتھا پشت سے ہوتی چلی آتی ہیں خلاف ہے یانہیں اورالی خانقا ہوں میں جانا اورارادت اختیار کرنا اورانہیں بہتر سمجھنا اوران کےسامنے سرنیازخم کرنا کیسا ہے ج

جائزے یانہیں؟ بینواتو جروا۔ معرب میں القبال کو میں

البعواب خالی قوالی جائز ہے اور مزامیر حرام زیادہ غلواب متسبان سلسلہ عالیہ چشتیہ کو ہے اور حضرت سلطان الشائخ محبوب اللہ مضید تبدالہ فرور مافز میشن معرف میں تابعہ مدورہ جرور میں حدث میں میشند میال میں اور میں بھی مندین قریب من

الہی رضی اللہ تعالی عنہ فوائدالفواد شریف میں فرماتے ہیں مزامیر حرام است حضرت مخدم شرف الملۃ والدین کیجیٰ منیری قدس سرہ نے مزامیر کوزنا کے ساتھ شار کیا ہے۔ا کابراولیا نے ہمیشہ فرمایا ہے کہ مجرد شہرت پر نہ جاؤ جب تک میزان شرع پرمتنقیم نہ دیکھالو ہیر ماں نہ کے لئے جہ ایشر طبور ان مرموں اس معرب کے سمجری مزان میشر عرصلہ ترمی خدرہ شاں دکھیں ماری فعل کہ زار ایسری

بنانے کے لئے جو چارشرطیں لازم ہیں اس میں ایک بیبھی کہ مخالفت شرع مطہر آ دمی خود اختیار نہ کرے نا جائز فعل کو نا جائز ہی جانے ۔اورالیی جگہ کسی ذات خاص سے بحث نہ کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۲۸ کیافرماتے ہیںعلائے دین اس مئلہ میں کہ بزرگوں کے مزارسے جو چراغ کی روشی غینی ہوتی ہے ریکیسی ہےاور اس سے صاحب مزار کی بزرگی ثابت ہوتی ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب اگرمنجانب اللہ ہے تو ضرور بزرگی ثابت ہوتی ہے اور اگر بزرگی ثابت ہے تو منجانب اللہ ہے ورندام محتمل ہے مصدر کی شرک میں میں نام نے عظم نام کی سیاس کے سیاست کی شرک کا بات کے منجانب اللہ ہے ورندام محتمل ہے

شیطان ایسے کرشے دکھا تا ہے حضورغوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ازواج مطہرات سے ایک بی بی جب اندھیرے میں جاتیں ایک عثم روشن ہوجاتی۔ایک روزحضور نے ملاحظہ فرمایا اسے بجھا دیا اور فرمایا یہ شیطان کی جانب سے ہے پھرایک ربانی نوران کے ساتھ فرما دیا کے مافعی بھجة الاسر ارو معدن الانوار۔ واللہ تعالی اعلم۔

مسئله ۲۹ کیافرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ قبر پر درخت لگانا اور دیوار کھنچنایا قبرستان کی حفاظت کے لئے اس کے چاروں طرف کھود کرجس میں جدید قدیم قبریں بھی ہیں محاصرہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ بینو اتو جو وا۔

الجواب حفاظت کے لئے حصار بنانے میں حرج نہیں اور درخت اگر سابیز ائرین کے لئے ہوں تو اچھاہے گر قبر سے جدا ہوں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئله ، ۳ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ظاہرولی اللہ یعنی زندہ اورصاحب مزارولی اللہ کے ماہین ظاہر طریقہ سے ہم کلام ہونے کی کوئی خبر ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

سریفہ سے ہم طام ہونے کا وی جرمے یا جیل ابیدوا موجووا۔ الجواب بکثرت ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کی شرح الصدور وغیرہ میں ندکورہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ مسئله ۳۱ کیافرماتے ہیںعلائے دین اس مسئلہ میں کہ اللہ عزوجل کے کتنے نام ہیں اور شہنشاہ دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے علیہ علیہ وسلم کے

کتنے؟ بینوا تو جروا۔ الجواب الله عزوجل کے ناموں کا شارنہیں اس کی شانیں غیر محدود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسائے پاک بھی

مرجوب میں کہ کثرت اساء شرف مسمی سے ناشی ہے آٹھ سوسے زیادہ مواہب وشرح مواہب میں ہیں اور فقیرنے تقریباً چودہ سو

مسئله ۳۲ کیافرماتے ہیںعلائے کرام اس مسئلہ میں کہ سورہ فاتحہ وسورہ اخلاص میں خدا ہی کی تعریف ہے یارسول اللہ صلی اللہ علی مسلم کی بھی ؟ دیندہ اقدہ جدو 1

الله عليه وسلم کې مجمې؟ بينوا تو جووا. 11 - داد پر سيورځ فاتنج ملل حضور سرور عالم صلي الله على سلم کي صريح کړ سراله جې الط الد سريقه پر محر صلي الله على سلماد

الجواب سورة فاتحه مین حضور سرورعالم صلی الله علیه وسلم کی صریح مدح ہے المصد اط المستقیم محمد صلی الله علیه وسلم اور ان کے صحابہ حضرت ابو بکروعمرض الله تعالی عنها انسعیم سے علیہ سے حیاروں فرقوں کے سردارانبیاء بیں انبیاء علیم السلام کے سردار

ان کے محابہ خطرت ابوہمروعمرر میں انڈنغان فہما انتصاب عسکیہ سے جاروں فرٹوں کے سردارا مبیاء ہیں انبیاء بیم اسلام کے سردار مصطفیٰ ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) شیخ محقق نے اخبارالا خبار میں بعض اولیاء کی ایک تفسیر بتائی جس میں انہیں نے ہرآیت کو نعت

مصطفیٰ ہیں ( صلی اللہ علیہ وسلم) مسلح محقق نے اخبارالا خبار میں بعض اولیاء کی ایک تقبیر بتائی جس میں انہیں نے ہرآیت کو نعہ کردیا ہے اس میں سورۂ اخلاص بھی داخل ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۳۳ کیافرماتے ہیںعلائے دین اس مسلمیں کہ جو بزرگ عالم حیات میں اپنے معتقدوں کو تعلیم دیتے ہیں اگر بعد

وصال کے بھی خواب میں تعلیم کریں تواس پر یعنی خواب کی با توں پرشرع کی روسے چلنا کیسا ہے؟ بینوا تو جروا۔ **الجواب** اچھے خواب پڑمل خوب ہےاوراچھاوہ کہ موافق شرع ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئله ۳٤ كيافرماتے بين علمائے دين اس مسئله مين كه مولى على في لال كافركومار ااوروہ بھا گااور ہنوز زندہ ہے آيااس كى

خبر صدیث سے ہے اور کب تک زندہ رہے گا اور پھرائیان لائے گایانہیں؟ بینو اتو جو وا۔

البحواب بیربےاصل ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ مسٹ اسے ۳۵ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ حنانہ ککڑی جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں نالا ان تھی۔

قيامت كون اس كاكياحال موگا؟ بينواتو جروا ـ

الجواب وه جنت كاايك درخت كياجائ كالمافي الحديث والله تعالى اعلم

مسئله ۳۶ کیافرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ حضرات منصور تیروسرمدنے ایسے الفاظ کے جن سے خداتی ثابت ہوتی ہےتو دار پر آئے اور کھال کھینچی گئی لیکن وہ ولی اللہ گئے جاتے ہیں اور فرعون شداد ہامان ،نمرود نے دعویٰ کیا تو مخلد فی النار ہوئے اس کی کیا وجہ ہے؟

**الجواب** ان کافروں نے خود کہااور ملعون ہوئے اور انہوں نے خود نہ کہااس نے کہا جسے کہا شایاں ہے آواز بھی انہیں سے مسموع ہوئی جیسے موی علیاللام نے درخت سے سناانی انا الیہ ۔''میں ہی ہوں اللدرب سارے جہال کا۔'' کیا درخت نے کہا تھا

حاش بلکہاللہ نے یو ہیں بیرحضرات اس وقت شجرموی ہوتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئله ۳۷ کیا فرماتے ہیں علمائے کرام کہ جس زمین سے مال گزاری مالک لیتا ہےاور میں اگریانی تھہرااور مچھلی تھہری تو ما لک کہتا ہے کہ میچھلی ہماری ہے اگر رعایا نہ دیتو گنہگارتونہیں؟ بینو ۱ تو جو و ا۔

الجواب: مباح محچلی جو پکڑ لے اس کی ہے ما لک کواس پر دعویٰ نہیں پہنچتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئله ٣٨ كيافرماتے ہيںعلائے دين ان مسائل ميں كه:

(الف) طول قیام کثرت رکوع و جود سے احب ہے یانہیں؟

(**ب**) نماز کے اندرا گرٹو یی گرجائے تواٹھانا چاہئے یانہیں؟

(ج) امام قرائت یارکوع کوکسی مقتدی کے واسطے دراز کرسکتا ہے یانہیں جب کہ مقتدی وضوکر رہا ہو یامسجد میں آگیا ہوا وربیا مام کو

معلوم ہوگیا کہ کوئی شخص ہے کہ عنقریب شریک ہونا جا ہتا ہے بایں صورت رکوع میں کچھ دیر کر دیے تو جا ئز ہے یانہیں؟ (a) وترمیں قبل دعاء قنوت کے سہواُ رکوع کیا اور دوایک شبیح بھی پڑھ چکا ہے اب خیال ہوا اور کھڑے ہو کر قنوت پڑھی تو اس

صورت میں مجدہ مہولازم ہے یانہیں؟

(a) ایک آیت مایجو زبه الصلواة کی تنی مقدار ?

## الجواب

(الف) بالطول قيام احب ب،ردالمخاريس بالمذاجب المعتمد ان طول القيام احب اس ميس بالمذهب المعتمدان

طول القيام احب اى ش عقول الامام هو المعح بل هو قول الكل

(**ب**) اٹھالیناافضل ہے جب کہ ہار ہارنہ گرے۔اورا گرتذلل وا نکسار کی نیت سے سر پر ہندر ہنا چاہے تو ندا ٹھانی افضل درمختار میں

إسقطت قلنسوته فاعادتها افضل الااذا احتاجت بكترير اوعمل كثيرروالحتار الظاهر ان افضليته اعادتها حيث لم يقصد بتر كها التذلل\_ والے كوند پېچانے يا پېچانے اوراس كاكوئى تعلق خاص اس سے ندہوند كوئى غرض اس سے انكى ہو) توركوع ميں دوا يك شيح كى قدر برهاد ينا جائز بلكدا گرحالت بيہ كوكہ بيا بھى سراٹھائے ليتا ہے تو وہ ركوع ميں شامل ہونے ندہونے ميں شك ميں پڑھا جائے گا تو بڑھا دينا مطلوب اور جوا بھى نماز ميں ند ملے گام بحد ميں آيا وضو وغيره كرے گايا وضو كر رہا ہے اس كے لئے قدر مسنون پر ند بڑھائے بلكدا گربڑھانا موجب تقل حاضر بن نماز ہوگا تو سخت ممنوع ونا جائز المسالة و اردة في الكتب و بسطها الشامى في صفة الصلوة و ما قلته عطر التحقيق۔

(د) شبح پڑھ چكا ہويا ابھى پھے پڑھ نہايا ہوا سے قنوت كے لئے ركوع چھو شنے كى اجازت نہيں اگر قنوت كيلئے قيام كى طرف عود كيا گاناه كيا پر شھياند پڑھاس پر تجده سمو ہے۔ درمخار ميں ہے۔ لونسى القنوت ثم تزكرہ في الركوع لا يود كا يہ المقام فان اعاد و قنت و لم بعد الركوع لم تفسد صلاته و يسجد يہ قنت فيه لفوات محله و لا يعود الى القيام فان اعاد و قنت و لم بعد الركوع له نه له ير تفص بالعود

(ج) اگرخاص کسی شخص کی خاطرایخ کسی علاقہ خاصہ یا خوشامد کے لئے منظور ہوتوایک بارشیج کی قدر بھی بڑھا تیکی ہرگز اجازت

نہیں بلکہ ہمارےامام اعظم رحتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بخشی علیہ ام عظیم یعنی اس پرشرک کا اندیشہ ہے کہ نماز میں اتناعمل اس نے غیراللہ

کے لئے کیا اورا گرخاطرخوشا مدمنظورنہیں بلکھمل حسن پرمسلمان کی اعانت، (اوربیاس صورت میں واضح ہوتی ہے کہ بیاس آنے

السجدة بهذا الركوع عمده فعليه الاعادة سجد للسهوا ولم يسجد .

(٥) وه آيت كه چهرف سے كم نه مواور بهت نے اسكے ساتھ يہ بھی شرط لگائی كه صرف ایک كلمه كی نه موتوان كے نزديك .

(٠) وه آيت كه چهرف سے كم نه مواور بهت نے اسكے ساتھ يہ بھی شرط لگائی كه صرف ایک كلمه كی نه موتوان كے نزديك .

للقنوت لكان لو اعاده فسدت لان زيادة مادون ركعتة لا تفسدنعم لا يكفيه اذن بسجود السهولانه اخر

مسدهسامنت اگرچه پوری آیت اور چه حرف سے زائد ہے جوازنما زکوکا فی نہیں۔اس کومنیہ وظہیر بیوسراج وہاج وفتح القدیرو بحرالرائق ودرمختاروغیر ہامیں اصح کہااورامام الاجل علی اسبیہ جبابسی وامام ملک العلماء وابو بکرمسعود کا شانی نے فرمایا کہ جمارے امام

برا را ن وورف رویر باین ان جها اورا به مان من مها اورا به من است به من است. من وادو بر مسوده من سام المن المنا اعظم رضی الله تعالی عند کے نز دیک صرف مدمامتن سے بھی نماز جائز ہے اوراس میں اصلاً ذکر خلاف نه فرمایا در مختار میں ہے۔ اقسلها سنة

احرف ولو تقدير اكلم يلداذا كانت كلمة فالاصح عدم الصحة

بتدييش بالاصح انه لا يجوز كذا في شرح الجمع لا بن ملك و هكذا في الظهيرة والسراج الوهاج وفتح القدير\_ فتح القدير ميں ہے:

لو كانت كلمة ـنحومدها متن، ض ، ق، ن، فان هذه ايات عند بعض القراء الاصح انه لا يجوز لانه يسمى

عاد الاقارما\_

بح الرائق میں اسے ذکر کرکے فرمایا: كـذا دكره الشارحون وهو مسلم في ص و نحوه اما في مدهامتن فركدر الاسبيجابي وصاحب البدائع انه

يجوزعلى قول ابي حنيفة من غير ذكر خلاف بين المشائخ\_

بدائع میں ہے:

في ظاهر الرواية قدرادني المفروض بالاية التامة كقوله تعالى مدها متن وما قاله ابو حنيفة اقيس، اقول\_ اظہریمی ہے مگر جب کہایک جماعت اسے ترجیح دے رہی ہے تو احتر از ہی میں احتیاط ہے۔خصوصاً اس حالت میں کہاس کی

ضرورت ندہوگی مگرمثل فجر میں جبکہ وقت قدرواجب سے کم رہا ہوا سے وقت شم نظر کہ بالا جماع ہمارے امام کے نز دیک ادائے

فرض کوکافی ہے۔مدھامتن سےجلدادا ہوجائے گا کہاس میں حرف بھی زائد ہیں اورایک متصل ہے جس کا ترک حرام ہے ہاں جسے یہی یا دہواس کے بارے میں وہ کلام ہوگا اوراحواط عادہ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئله ٣٩ کيافرماتے ہيں علائے دين اس مسلميں که اگرعورت حج کوجانا جا ہتی ہےاور شوہراس کا اس کومنع کرے کسی

عذر سے تو جاسکتی ہے۔ بغیرا جازت شوہر کے یانہیں؟ بینوا تو جووا۔

الجواب اگرمحرم ساتھ ہے اور جج اس پر فرض ہے تو جائے گی ورنہ ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔ **مسئلہ • ٤** کیافرماتے ہیںعلائے دین اس مسئلہ میں کہ شوہر کسی کام کے کرنے کا حکم کرےاوروفت نمازا تناہے کہا گراس

ك حكم كل هميل كري تو پھر نماز كاوفت باقى نہيں رہے گا تواس صورت ميں عورت نماز پڑھے يا حكم شوہر بجالائے؟ بينوا تو جووا۔ الجواب نماز پڑھاساتھم ماناحرام ہے۔

مسئله 12 كيافرماتے ہيں علمائے وين اس مسكميں كه زيدكہتا ہے قيام ميلا وشريف اگرمطلقاً ذكر خيركي وجہ سے كياجا تا ہے تواول وفت سے کیوں نہیں کیا جاتا اس لئے کہاول سے ذکر خیر ہی ہوتا ہےاورا گراس خیال سے کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

رونق افروز ہوتے ہیں۔تو کیاحضور صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت سے رونق افروز نہیں ہوتے اگر ہوتے ہیں تو ابتدائے مجلس مبارک قیام

ہی سے کیوں نہیں ہوتااورا گرنہیں کیا توفظہر ہ فولد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کے وقت جلوہ افروز ہوتے اور تا قیام تشریف فرمار ہے اور

فوراً لوگوں کے بیٹھتے ہی تشریف لے جاتے ہیں تو اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا آنالوگوں کے قیام و نیز میلا دخواں کے فظہر فولد

كہنے يرموقوف ہے كيابيزيد كاكہنالغوب يانہيں اوراس كاكافى جواب كياہے؟ بينوا توجروا۔

يةول كيسا إرچكى كوچيرنے يانداق كى غرض سے كے؟ بينوا توجروا

لياايسے مخص كى نماز ہوگى يانہيں؟

نماز پڑھے گا قبول نہ ہوگی دوسری حدیث میں ہے:

الجواب زيدى بيسب حماقتين جهالتين سفاهتين بين مهمل ولا يعنى سقوق ايني طرف سے ايجاد كے اور جو وجه حقيقى ہے اس

کی طرف اسے ہدایت نہ ہوئی تعظیم ذکراقدس مثل تعظیم ذات انور ہے سلی اللہ علیہ وسلم تعظیم ذات باختلاف حالات مختلف ہوتی ہے

معظم کے قدوم کے وقت قیام کیا جاتا ہے اور اس کے حضور کے وقت باادب اس کے سامنے بیٹھنا تعظیم ہے۔ ذکر شریف میں بھی

مسئله 25 کیافرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ میں کہ زیدمعاذ اللہ بیہ کے کہ میں عیسائی یا وہابی یا کافر ہوجاؤں گا۔ نام

ایک فرقہ کالیا آیاوہ انہیں میں ہے ہوگایانہیں یا پہ کے کہ جی جا ہتا ہے کہ غیرمقلد ہوجاؤں یا پہ کہے کہ غیرمقلد ہونے کو جی جا ہتا ہے

(اس پر کوئی پیہ کہے کہ ہم نے کہا کہ مٹھائی کھاؤں گا تو کہنے ہے ہم نے کھایا تو نہیں اسی طرح سے اگر ہم کسی فرقہ باطلہ کا نام لیں

(كەاس فرقە سے موجاؤں گا) تواس فرقە سے نە مونا چاہئے (ج) صرف كہنے سے آ دمى كھا تا تونہيں اور كفرودين واسلام كہنے

ہے ہوتی ہیں (س) اس سے لازم آتا ہے کہ اگر کا فر کہے کہ سلمان ہوجاؤں گا تو مسلمان ہوجائے گا حالا نکہ نہیں (ج) کا فر

کے اس قول سے صرف اسلام کا پیند کرنا لازم آتا ہے اور پیند سے مسلمان نہیں ہوتا جب تک اسلام نہ لائے اور مسلمان کا دوسرا

**مسئلہ 🕊 کیافرماتے ہیںعلائے دین اس مسئلہ میں کہ جوشخص نماز میں تعدیل ارکان نہ کرے یعنی رکوع کے بعد سیدھانہ** 

کھڑا ہو بجدہ کے بعد بیٹھنے نہ یائے کہ دوسرا سجدہ کرے بلکہ ایسادیکھا گیا کہ اول سجدہ سے ایک دوبالشت سراٹھایا بعدہ دوسرا سجدہ کر

الجواب البی نماز قریب نہ ہونے کے ہے اور اس کا پھیرنا واجب اور پڑھنا گناہ۔ حدیث میں فرمایا کہ اگر ساٹھ برس الی

انا نخاف لومت على ذلك لمت على غير الفطرة اي غير دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم

ہم خوف کرتے ہیں اگر تو اس حال پر مراتو محد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہ مرے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فرقه باطله كويسند كرنالا زم خود كفر بالبذايها لفريايا جائے گاو ہال اسلام نہيں پايا جائے گاجب تك اسلام نه لائے۔

ذكرقدوم كالعظيم قيام سي باورباقي وقت كالعظيم بادب قعودسيو لكن ولوهابية قوم الايعقلون واللدتعالى اعلم

الجواب جس فرقه كانام لياس فرقه كامو كيانداق سے كيرياكسى دوسرے وجہ سے۔ والله تعالى اعلم۔

مسئسا کے علامی کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ عورت بغیرا جازت شوہر کے مرید ہوسکتی ہے یا کہیں۔اگر بغیر مسئسا کے علامی کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ عورت بغیرا جازت شوہر کے مرید ہوسکتی ہے یا کہیں۔اگر بغیر اجازت ہوگئ تو کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب ہوسکتی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

مسئله 20 کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہاڑی بالغہ ہوگئی اور فی الحال کوئی کفونہیں ملتا کہ جس کے یہاں نکاح ہو، غیر کفو ملتے بعنی کم حیثیت والے بالڑ کی کے والدین سے زائد حیثیت کے ملتے ہیں مگر ذاتا کامل اچھے نہیں مثلاً لڑکے کے آباؤاجداد ا چھے تھے لیکن ان کی جوروطوا نف تھی بعد نکاح اس سے بیلڑ کا ہوا تو دونوں میں کس کے یہاں کرنا بہتر ہے یا کفو کا منتظر رہے۔

بينوا توجروار الجواب فقط مالى حيثيت ميس كم مونا مانع كفائت نبيس كفووه نبيس بجس كساته اس عورت كا نكاح اس كاولياء كيك

باعث ننگ وعار ہو باپ اگر شریف القوم ہے اور طوا کف سے بعد اس نے تکاح کیا تو اس سے بچے کے نسب پر حرف نہیں آتا۔ والله تعالى اعلم\_

مسئلہ 27 کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اول رکعت میں ایک رکوع یا سورہ پڑھی دوسری رکعت میں اگر اس سے مقدم کی سورہ یا رکوع زبان پرسہوا جاری ہوجائے تو اسی کو پڑھے یا موخر کی سورہ یا رکوع پڑھے اس کوچھوڑ دے اگر پڑھ کرنماز

تمام کرلی توہوئی یائمبیں؟ بینوا توجروا۔ الجواب زبان سے سہوا جس سورہ کا ایک کلمہ نکل گیا اسی کا پڑھنا لازم ہوگیا مقدم ہوخواہ موخرخواہ مکرر ہاں قصداً تبدیل ترتیب گناہ ہے اگر چہنماز جب بھی ہوجائے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

> مسئله ٧٤ كيافرمات بيعلائ كرام اسمئلمين كه: (۱) یہ کہ بعداذان ٹانی کے پہلے اردواشعار پڑھ لئے جائیں بعدوہ فوراً خطبہ شروع کر دیا جائے۔

(۲) ہیکہ بعدخطبہ پڑھنے کے فوراً اردو پڑھیں بعدہ نماز کو کھڑے ہوں۔ بینوا تو جروا

الجواب دونول صورتيس خلاف سنت بين غير عربي كاخطبه ميس ملاناترك سنت متوارثه بهنترك واجب والله تعالى اعلم مسئله 28 کیافرماتے ہیںعلائے دین اس مسلمیں کہ قصرروزہ نماز کے لئے کہاں تک حدر کھی گئی ہے بذریعہ ریل دوشب

دودن كے سفر ميں قصرروزه نماز موگا يانهيں اگرنهيں تو كتنے دن كے سفر ميں قصر چاہئے؟ بينوا تو جروا۔ الجواب ساڑھے ستاون میل مدت سفر ہے ریل میں ہوخواہ پیادہ ۔ واللہ تعالی اعلم ۔ مسئله ٤٩ کيافرماتے بين علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں که بوقت زوال قرآن پڑھنا عاج يالبيس؟ بينوا توجروا۔

و مورود کرالی درود شریف و نیخ اور گھیک دو پہر کو قرآن مجید کی تلاوت کی جگہاور ذکرالی درود شریف وغیرہ پڑھیں۔وہ تین وقت تلاوت کے لائق نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

مسئله • ٥ كيافرماتے ہيں علمائے دين اس مسئلہ ميں كه آيت للى پرهم برناياركوع ياوقف كرنا كيسا ہے كيا قباحت ہے اگرجس

آیت پرلگ ہے رکوع کردیا جائے تو جائز ہے یانہیں مثلاً اوپر سے پڑھتا آیا اور صبم بکم عمی فہم لایو جعون لگم پررکوع کردیا تعمیر سام میں مصرف

الجواب ہرآیت پروقف مطلقاً بلا کراہت جائز بلکہ سنت سے مروی ہے رہارکوع اگر معنے تام ہو گئے جیسے آیہ فدکورہ میں کہ اسکے بعد دوسری تمثیل مستقل ارشاد ہوئی ہے جب تو اصلاً حرج نہیں اور اگر معنی ہے آیت آئندہ کے ناتمام ہیں تو نہ چاہئے خصوصاً امشال فویل للمصلین لگے میں کہ نہایت فہیج ہے اور شم رددنہ اسفل سافلین لگے میں فہیج اس سے کم ہے نماز بہر حال ہوجائے

گے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ مسیقلہ ۱۵ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ سوائے شراب کے بھنگ افیون۔ تاڑی۔ چرس

کوئی شخص اتنی مقدار میں پے کہاس سے نشہ نہ آئے تو وہ شخص حرام کا مرتکب ہوایا نہیں؟ بینو اتو جروا۔ السجواب نشہ بذاتہ حرام ہے نشہ کی چیزیں پینا جس سے نشہ بازوں کی مشابہت ہوا گرچہ حدنشہ تک نہ پہنچے یہ بھی گناہ ہے یہاں

، سبب ہے ہے۔ سبب سبب سبب میں پریں ہیں ہوں سے سببر عرب میں ہے ہوں اگر دوا کے لئے کسی مرکب میں افیون یا تک کہ علماء نے تصریح فر مائی ہے کہ خالص پانی دور شراب کی طرح پینا بھی حرام ہے ہاں اگر دوا کے لئے کسی مرکب میں افیون یا بھنگ یا چرس کا اتنا جز ڈالا جائے۔جس کاعقل پر اصلاً اثر نہ ہوحرج نہیں بلکہ افیون میں اس سے بھی بچنا چاہئے کہ اس خبیث کا

اثر ہے کہ معدے میں سوراخ کردیتی ہے جوافیون کے سواکسی بلاسے نہیں بھرتے تو حواہی نخواہی بڑھانی پڑتی ہے۔واللہ تعالی اعلم

مسئله ۵۲ کیافرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ میں کہ ایک شخص سامنے سے گذراد دسرے سے کہاصلوۃ ہوگئی اور جماعت تیار ہے اس نے کہانماز پڑھنے والے پرلعنت بھیجتا ہوں جب بیدذ کرا یک تیسر سے شخص کے سامنے ہوااورلوگوں نے کہا بیکلمہ کفر ہے تو اس نے کہا کہ ایسی باتوں سے کفرنہیں عائد ہوا کرتا حالانکہ بیخص عاقل بالغ ہے اس شخص کا کیا تھم ہے؟ بینو اتو جو وا۔

**البعواب** اس کہنے سے وہ مخص کا فرہو گیااس کی عورت نکاح سے نکل گئی اوریہ تیسرا بھی نئے سرے سے کلمہ اسلام پڑھے اور معندہ میں میں میں میں میں میں میں اور الیا عا

ا پنی عورت سے اس کے بعد زکاح کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۵۳ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زیدنے بعد مکان چھوڑنے اپنے دوسال کے ایک خط صرف بنام وارث زوجه اپنی کے اس مضمون کا لکھا کہ ہم اپنی زوجہ کوطلاق دیتے ہیں اب اس کوبھی جا ہے کہ گھر سے میرے چلی جائے اب ہمارا آنانہیں ہوگا اوراس کا نشان و پیتہ نہیں کہ کہاں چلا گیا۔حروف اس خط کا اس کے دوسرے خطوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے شبہہ کودخل نہیں۔ آیا طلاق ہوئی یانہیں؟ بینوا تو جروا۔ **الجواب** اگرعورت باورکرتی ہے کہ بیخط اس کے شوہر ہی کا ہے تو اسے اختیار ہے کہ بعد عدت جس سے جا ہے تکاح کر ك\_ كمانص عليه في الهندية عن محيط السرخسي والله تعالى اعلم \_ مسئله عد کیافرماتے ہیں علمائے دین اسلام اس مسئلہ میں کدایا محمل میں طلاق دینا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو

عدتاس کی کیاہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب حمل میں طلاق ندری جائے اگر دے گا ہوجائے گی عدت وضع حمل ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ مسئله ٥٥ كيافرمات بين علمائ وين شرع متين دريس مئله كدامام في سورة الم بور ركوع يعنى ولهم عذاب

عظيم ٥ تك روهي جس مين الم ذلك الكتب لا ريب فيه ٥ هدى اللمتقين ١٥ لـذين يومنون بالغيب ويقيمون

الصلواة و مما رزقنهم ينفقون ٥ تك محيك پرهي بعده بجائو الذين يومنون بما انزل اليك كو الذين يومنون بالنعیب پڑھکرآ گے بڑھ گئے اورآ گے بجائے ان المذین کے والمنڈین پڑھی اور سجدہ سہوبھی کیانماز ہوئی یانہیں صرف آیات

ندکورہ کے پڑھنے سے نماز ہوگئ یانہیں؟ بینو اتو جروا۔

الجواب نماز ہوگئ سجدہ سہوکی بھی کوئی حاجت نتھی۔واللہ تعالی اعلم۔ مسئلہ 30 کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کسی پنواڑی پاکسی سرمہ فروش کودس یا پانچ روپے کوئی شخص دے اور

اس سے کہے کہ جب تک میراروپیةتمهارے ذمہرہے مجھے پان بقدرخرچ روزانہ کے دیا کرواور جب روپیہواپس دو گے تو مت

دینامیصورت جائز ہے یانہیں اور نہیں توجواز کی کوکی صورت ہے۔ بینو اتو جووا۔ **الجواب** بیصورت خاص سوداور حرام ہے۔ سود کے جواز کی کوئی شکل نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ مسلسا المسلسا المسلم التي المن منتيان شرع متين السمسكة مين كه نصاب كيلئي يبهي شرط ب كه ساز هے باون توليه جا ندى يا ساڑھے سات تولہ سونا بمقداراس کے روپیہ موجود ہوں تو جب قربانی واجب ہے یا کہ اتنی مقدار کی مالیت ہو جا ہے اس کے پاس کاشت ہو یا چو یائے ہوں اگرا یک شخص کے پاس ساٹھ روپید کی بھینس یا بیل ہے تو اس پر قربانی ہے یانہیں کسی شخص کو ہزار روپیہ ماہوار

کی آمدنی ہے کیکن بزمانہ قربانی ایک روپیہ قربانی ایک روپیہ بھی اس کے پاس موجود نہیں تو کیا وہ مخص قرض لے کر قربانی کرے گایا نہیں علی ہزالقیاس کاشت فروخت کر کے قربانی کرے یانہیں؟ بینوا تو جووا۔

الجواب قربانی واجب ہونے کے لئے صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ ایام قربانی میں اپنی تمام اصلی حاجتوں کے علاوہ چھپن رو پیہے کے مال کا ما لک ہوجا ہے وہ مال نفذ ہو یا بیل بھینس یا کاشت کا شتکار کے بل کے بیل اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہیں ان

کا شارنہ ہو۔ ہزاررو پییما ہوار کی آمدنی والا آ دمی قربانی کے دن چھپن رو پیدے مال کا مالک نہ ہو بیصورت خلاف واقعہ ہےاورا گر ایسا فرض کیا جائے کہاس وقت وہ فقیر ہے تو اس پر قربانی نہ ہوگی اور جس پر قربانی ہےاس وقت نقداس کے پاس نہیں وہ چاہے قرض

کے کر کرے یا اپنا کچھ مال بیچے۔واللہ تعالی اعلم۔

مسئله 🗚 کیافرماتے ہیں علائے احناف اس مسئلہ میں کہ امام کونین آیوں کے بعد معنی میں فساد ہو گیا جیسا کہ سورہ یوسف ك شروع ميں جارآيات كے بعدر ايتهم كى جگهر ايتهم ير هااس حالت ميں نماز ہوگى يانېيں؟ بينوا تو جروا۔

الجواب فساد معنی اگر ہزار آیت کے بعد ہونماز ہوجاتی رہے گی گریہاں دایتھے میں ت کازبر پڑھنا مفسر نہیں نماز ہوگئی۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئله ٩٥ كيافرماتے ہيں علمائے دين اس مسئله ميں كه اگراذان نه جوئى جو يا جوئى جومگر غلط تو نماز ميں كياخرا بي ہے جب كه ان صورتوں میں نماز پڑھی۔نماز تراوی کے حافظ نابالغ پڑھا سکتا ہے یانہیں۔نابالغ اذان دےسکتا ہے یانہیں۔اگر دے دی ہوتو

لوثانی حاجئے یانہیں؟ بینوا توجروا۔

(۱) بغیراذ انکے جماعت کرنامکروہ ہےاورنمازمکروہ ہوگی اوراذ ان اگرایسی غلط ہوئی کہ شرعاً اذ ان نہ تھہری تو وہ بھی بغیر اذ ان ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) نابالغ کے پیچے بالغ کی کوئی نماز نہیں ہوسکتی اگر چہتر اور کے یانفل محض ہوواللہ تعالیٰ اعلم۔

(۳) نابالغ اگرعاقل ہے کہاس کی اذان اذان تمجھی جائے تو حرج نہیں اورا گراس کی اذان کو اذان نہ بھیں نقل گمان کریں گے تو

لوٹائی جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئله ، ٦ کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے بعد ختم ہوتے وقت سحری کے حقہ پیا بگمان شب کے بعنی وقت سحری کے تواس کاروز ہ ہوایانہیں؟ بینو اتو جروا۔

الجواب اگر بعد طلوع صبح صادق پیاروزه نه ہوااسے پورا کرےاور قضار کھے۔اولٹد تعالیٰ اعلم۔

مستله ۱۱ کیافرمائے ہیں علائے دین اس مسلمیں کہ سوتے جاتدی۔ پیس کا تسہوجیرہ کو پہننا جائز ہے یانہیں اوران کو پہن کرنماز پڑھانا درست ہے یانہیں؟ بینو اتو جروا۔

کی مردکوحرام اوردھاتوں کی ممنوع ہے اور جو چیزیں ممنوع کی گئی ہیں ان کو پہن کرنماز اورامامت مکر وہ تحریمی ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔ مسئلہ ۱۳ کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں کہ سونے چاندی کے بلاز نجیر کے بٹن مردکو درست ہیں یانہیں؟

بینوا تو جروا۔ الجواب بنزنجیر کے بٹن جاندی سونے کے مردکوجائز ہیں اورزنجیر دارمنع ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

**مسئلہ ٦٣** کیافرماتے ہیںعلائے کرام اس مسئلہ میں کہا گرکوئی شخص جاندی کے زنجیر داربٹن بہنیت زیبائش نہ پہنے بلکہ اس خال سے سنگ دوری قتم سیش جارٹر میں تا ہورتہ بہنزاد رہ وہ میں انہیں جدر یا تد ہر دیا

خیال سے پہنے کہ دوسری نتم کے بیٹن جلد ٹوٹ جاتے ہیں تو پہننا درست ہیں یانہیں؟ بینوا تو جو وا۔ البحواب اس نیت سے ناجا مُزجا مُزنہیں ہوسکتا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ **۶۶** کیافرماتے ہیںعلائے دین اس مسئلہ میں کہ وہ مخض جس نے سنتیں فجر کی نہ پڑھیں ہوں اور دس بارہ منٹ طلوع میں ماقی جوں تو وہ نماز پڑھاسکتا ہے مانہیں ای طرح ظیر کی سنتیں بغیر پڑھے امامیت کرسکتا ہے مانہیں ؟ بینو ۱ تو جدول

میں باقی ہوں تو وہ نماز پڑھاسکتاہے یانہیں اس طرح ظہر کی سنتیں بغیر پڑھےامامت کرسکتاہے یانہیں؟ بینو ۱ تو جرو ۱۔ **البھواب** اگروفت بقدرفرض ہی باقی ہے تو آپ ہی سنتیں چھوڑے گا پھراگر جماعت میں کسی نے ابھی سنتیں نہ پڑھیں یا جس

نے پڑھیں وہ قابل امامت نہیں تو جس نے نہ پڑھیں وہی امامت کرے گا اور اگر وفت میں وسعت ہے تو سنت قبلیہ کا ترک کرنا گناہ ہےاوراس کی امامت مکروہ ۔ دس بارہ منٹ میں سنتیں اور فرض دونوں ہو سکتے ہیں سنتیں پڑھ کرنماز پڑھائے ۔ واللہ تعالی اعلم

مسئلہ ٦٥ کيا فرماتے ہيں علمائے دين اس مسئلہ ميں کہ نماز کے واسطے سوتے آدمی کو جگانا جائز ہے مانہيں؟

بینوا توجروا۔ **الجواب** ضروریہے۔واللہ تعالی اعلم۔ www.rehmani.ne

مسئله ٦٦ كيافرماتے ہيںعلائے احناف اس مسئلہ ميں كة بمبير كھڑے ہوكرسننامسنون ہے يا بيٹھ كر؟

الجواب بيثه كرين كرسن كرسنا مكروه ب-والله تعالى اعلم-

مسئله ۷۲ کیافرماتے ہیںعلائے دین اس مسلمیں کہ امام رکوع میں ہےاورا یک شخص صرف ایک تکبیر کہہ کرشامل جماعت گریتہ کا جب بعد بدالات کر مدینہ میں میں میں میں ہوتا ہے ہیں کا بند

ہوگیا تو پی تبیر تحریمه یعنی اولی ہوئی یامسنونداس صورت میں نمازاس مقتدی کی ہوگی یانہیں۔ بینوا تو جروا۔

ہوئیا تولیہ بیرمریمہ ہی اوی ہوئی مسلوندا صفورت یک مارا صفیدی ہوں یا بیں۔بینوا تو جوروا۔ **الجواب** اگراس نے تکبیرتحریمہ کہی لینی سیدھے کھڑے ہوئے تکبیر کہی کہ ہاتھ پھیلائے تو زانوں تک نہ جائے تو نماز ہوگئ

اورا گرتگبیرانقال یعنی جھکتے ہوئے تکبیر کہی تو نماز نہ ہوگی اسے دوتکبیر کہنے کا حکم ہے تکبیرتحریمہ اورتکبیرانقال۔ پہلی تکبیرتحریمہ قیام کی

حالت میں اور دوسری تکبیرانقال رکوع کوجاتے ہوئے درمختار میں ہے:

ولو وجد الامام راكعا فكبر منخسيا ان الى القيام اقرب صح و لعنت نيته تكبيرة الركوع والله تعالىٰ اعلم

مسئله ٦٨ كيافرماتے بين علمائے دين اس مسئلہ ميں كه ايك شخص كونسل كى حاجت ہے اگروہ عنسل كرتا ہے تو فجر كى نماز قضا ہوئى جاتى ہے توالي حالت ميں كيا كرے؟ بينوا تو جووا۔

ہوی جای ہے توالی حالت میں لیا کرے؟ بینوا تو جو وا۔ الجواب تیم کرکے نماز پڑھ لے اور خسل کرکے پھراعادہ کرے۔واللہ تعالی اعلم۔

مسئله 19 کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ داڑھی منڈانے اور سخسی کرنے والا اور حد شرعی ہے کم رکھنے والا .

فاسق ہے یانہیں اوراس کے پیچھے نماز فرض خواہ تر اوت کے پڑھنا چاہئے یانہیں اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں کیاار شاد فرمایا ہے اور وہ حشر کے دن کس گروہ میں اٹھے گا۔ بینو اتو جو و ا

البعواب داڑھی منڈاےاور کترانے والا فاسق ملعن ہےاسے امام بنانا گناہ ہے فرض ہویا تروا تے کسی نماز میں اسے امام بنانا جائز نہیں۔حدیث میں اس پرغضب اور اراد ہو قتل وغیرہ کی وعیدیں وارد ہیں اور قر آن عظیم میں اس پرلعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

جائز ہیں۔ حدیث میں اس پر عصب اور ارادہ کل وعیرہ می وعیدیں وارد ہیں اور قر آن میم میں اس پر تعنت کے مخالفوں کے ساتھا اس کا حشر ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئله ٧٠ كيافرماتے بين علمائ دين اس مسئله مين كدواڑهى شرعى كتنى مونى چاہئے؟ بينوا تو جووا۔

الجواب محوري سے نیچ چارانگل چاہئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئله ٧١ كيا فرماتے بين علمائے دين اس مسئله مين كه طلوع آفتاب سے كتنى دير بعد نماز قضا پڑھنے كا حكم ہے؟

بینوا توجووا۔ الجواب طلوع کے بعد کم از کم ۲۰ منٹ انتظار واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ مسئله ۷۲ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کر قبروں کا پختہ بناناروا ہے یانہیں؟ بینو اتو جو وا۔ الحداد مت کے گردیختہ نہ ہواو برکا حصہ پختہ کردیں تو حرج نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

**الجواب** میت کے گرد پختہ نہ ہواو پر کا حصہ پختہ کردیں تو حرج نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ **مسئلہ ۷۳** کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی سنی مسلمان کسی وہابی یا یہودی یا نصرانی یا کسی کا فرسے بات

چیت کرے یا کسی کے پاس بیٹے یا نوکری کرے تو بیمسلمان کا فرہو گیا یا نہیں اور اگر کا فرنہ ہوا تو دوسر افتحض اس کو کا فر کہا س کے

لئے کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا۔ **الجواب** کافراصلی غیر مرتدکی نوکری جس میں کوئی امر ناجائز شرعی کرنا نہ پڑے جائز ہےاور دنیوی معاملہ کی بات چیت

اس سے کرنااوراس لئے کچھ دیراس کے پاس بیٹھنامنع نہیں اتن بات پر کا فر بلکہ فاسق بھی نہیں کہا جاسکتا ہاں مرتد کے ساتھ میسب

مطلقاً منع ہیں اور کا فراس وفت بھی نہ ہوگا مگر ہے کہ اس کے مذہب وعقیدہ کفر پرمطلع ہوکراس کے کفر میں شک کرے تو البتہ کا فر ہو جائے گا۔ بجز ثبوت وجہ کفر کے مسلمان کو کا فر کہنا سخت گناہ عظیم ہے بلکہ حدیث میں فر مایا کہ وہ کہنا اسی کہنے والے بلیث آتا ہے۔

جائے گا۔ بجز شوت وجہ تفریکے مسلمان لو کا فر انہنا سخت کناہ سیم ہے بلکہ حدیث میں فرمایا کہ وہ انہنا اسی کہنے والے بلیک آتا۔ والعیاذ باللہ واللہ تعالیٰ اعلم۔

والعیاذ باللہ واللہ تعالی اعلم۔ **مسئلہ ۷۴** کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زیداینی زوجہ کواس کے والدین کے یہاں جانے کواس وجہ ہے منع

کرتاہے کہایک مکان ہے جس کا دروازہ اور صحن بھی ایک ہے جس میں زید کی زوجہ کے والدین ہیں اور دوغیر شخص کرایہ دار ہیں الی صورت میں زید کواپنی زوجہ کے شرعاً روک لینے کا تھم ہے یانہیں اگر بلاا جازت زید کی زوجہ چلی جائے تو زید کیا سزادے سکتا ہے؟ الجواب اگروہاں شرعی پردہ کا بندوبست ہوسکتا ہے تو زیداس کا بندوبست کرے اور عورت کو آٹھویں دن ماں باپ کے

ا مجود ہوں میں جانے کی اجازت دے رات کو وہاں نہ رہے ایس حالت میں اتنے جانے سے نہیں روک سکتا اورا گررو کے تو پاس صرف دن میں جانے کی اجازت دے رات کو وہاں نہ رہے ایس حالت میں اتنے جانے سے نہیں روک سکتا اورا گررو کے تو میں میں میں میں میں میں سے تھے میں میں سے سے سے سے ساتھ کے ساتھ کے تاہم ہوئے تاہم کے تعدید میں گردہ ہے۔

عورت آٹھویں دن بلا اجازت بھی بندوبست پردہ کے ساتھ دن کے دن جا کرواپس آسکتی ہے زیدا گراتنی بات پرسزا دے گا۔ ظالم ہوگا۔اوروہاںا گرشرعی پردہ کا بندوبست نہیں ہوسکتا تو بلاشبہزیدروک سکتا ہے بلکہ روکنے کا تھم ہے۔اورعورت اگر بلا اجازت

ظالم ہوگا۔اوروہاںا کرنٹرگی پردہ کا بندوبست ہیں ہوسکتا تو بلاشبہ زیدروک سکتا ہے بلکہ رو کئے کاعلم ہے۔اورعورت اکر بلاا جازت چلی جائے تو جب تک واپس نہ آئے اس کا نان ونفقہ ساقط ہے اور زیدا سے جائز سزاد ہے سکتا ہے کہ اولا سمجھائے۔نہ مانے تو اس سے الگ سوئے نہ مانے تو مارے مگرنہ مونہہ پرنہ ایسا کہ ضرب شدید ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ مسئله ۷۰ کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ذکر جلی کرنا جائز ہے یا نہیں اور آواز

کس قدر بلند کرسکتا ہے کوئی حدمعین ہے یانہیں،حلقہ باندھ کرذ کر کرتے کرتے کھڑے ہوجانا اورسینہ پر ہاتھ مارنا،ایک دوسرے پر گر پڑنا، لپیٹ جانا، رونا، زاری کی دھوم مچنا کیساہے۔ بینوا تو جروا۔

**الجواب** ذکرجلی جائز ہے حدمعین ہیہے کہ اتنی آواز نہ ہوجس سے اپنے آپ کو ایذا ہو یا کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو

تکلیف پہنچےاور ذکر کرتے کرتے کھڑا ہو جانا وغیرہ افعال مذکورہ اگر بحالت وجد ہوں سیحے ہیں کوئی حرج نہیں اور معاذ اللّٰدریا کے

كئيناوث بين توحوام بينهما وسط الايذكو للحوام \_والله تعالى اعلم\_

مسئلہ ۲۷: کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ ایک شخص نماز نہیں جانتا اور نہ کلمہ یاد ہے اور جواس سے کہا جاتا ہے کہ کلمہ یا د کرواور نماز سیکھوتو کہتا ہے کہ ہم نہیں سیکھیں گے اور نہ ہم سے یا دہوگا اور نہ ہم سے ہو سکے گا۔ پس شرعاً کیا تھم ہے بتفصیل تحریر فرما ہے۔ اور وہ

ایک انگریزکے یہاں ملازم ہے؟ بینوا توجروا۔

**الجواب** اس کو نئے سرے سے مسلمان ہونا چاہئے جس سے کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہا جائے اوروہ اٹکار کرے اس کی نسبت علما

نے حکم کفر لکھا ہے نہ کہ جو کلمہ سکھنے ہی سے اٹکار کرے۔والعیاذ باللہ۔والله تعالیٰ اعلم۔ مسئله ٧٦ فرماتے ہیں علمائے دین کہ برائے تعلیم مناظرہ دوسی۔ایک سی اورایک وہابی بن کرمباحثہ کریں ایک

وہابیہ کے اعتراضات باان کی طرف سے جوابات پیش کرے۔ دوسراسنیوں کی طرف سے تو جائز وبہتر ہے یانہیں علی ہذالقیاس دوسرے بدند ہوں کے مباحث مجلس عام نہ ہوگی ۔طلب ہوں گے اگر چے مبتدی؟ بینو اتو جروا۔

**الجواب** للكهاكراه وہابی بنتاوہابی ہونا ہے۔ كافر بنتا كافر ہونا ہے مناظر ہ كاتمرن سانگ یاٹھیر نہیں كہ وہابی ہی بن كر ہووہاں

اگر وہابی بنتا نہ ہوااور تمرن کے لئے وہابیہ کے شبہات ایک دوسرے پرپیش کر کے جواب سنے اور بحث کرے تو تنین شرطوں سے جائزے:

(۱) یشبهات پیش کرنے والامتنقل متنقیم متصلب سی ہوا بیانہ ہو کہ کوئی شبہ خوداس کے قلب میں خدشہ ڈال کرمتزلزل کر دے

كه بحث بالائے طاق ايمان ہی جائے۔

(ب) جب جواب شافی پالے بات نہ پالے کہ عنادمطلقاً حرام ہے نہ کہ ایس صورت میں۔

(ج) وہاں طلبہ خواہ غیر کوئی ایسانہ ہوجس پراس سے فتنہ و تذبذب کا اندیشہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔

مسی د نیوی کام کہنا مثلا کہنا تیرتاا چھاہے یا گھوڑے پراچھاچڑ ھتاہے یا چھاتو لٹاہے حرج نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم **مسئله ۷۸** کیافرماتے ہیںعلائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک طالب علم جس کا عرصہ قریب تین سال کا ہواا نقال ہو گیا اس کی جہیز و کفین اہل محلّہ کی جانب ہے ہوئی تھی اس کے پاس کچھ سامان جو کہ اس کا ذاتی تھا تنجی بستر و چند کتابیں اور حیارروپیہ نفتد نکلے جو کہ اہل محلّہ میں سے ایک شخص کے پاس امانتاً اب تک جمع ہے اس سامان وغیرہ کی بابت اس کے ورثہ کو مدرسہ منظر اسلام کے طالب علموں کے ذریعہ سے اطلاع دی گئی لیکن اس وفت تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں پایا گیا لہٰذا اس سامان کو کسی دوسرے طالب علم کے صرف میں لا نا جائز ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔ تلاش ور ثه میں کوشش کی جائے جب ناامیدی ہوجائے کسی غریب سی طالب علم کودے دیا جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم مسئله ٧٩ كيافرماتے بين علمائے دين كثر ہم الله تعالى ونصر ہم وابد ہم وايد ہم اس مسئله ميں كه ايك سنيوں كے محلّه ميں بكر قادیانی آ کر بسازیدی نے مردوں عورتوں کواس کے گھر میں جانے سے اس سے خلاملامیل جول حصہ بخر ہ رکھنے سے منع کیا ہندہ جس کے بیٹے وغیرہ سلسلہ عالیہ قا در بیمیں بیعت ہیں اس نے کہا کہ بڑے نمزییہ پڑھکر ملا ہو گئے ہم عذاب ہی بھگت لیس گے۔اس بے چارے قادیانی کودق کررکھا ہے تواب ہندہ کا کیا تھم ہے؟ بینوا تو جووا۔ ہندہ نماز کی تحقیر کرنے اور عذاب الہی کو ہلکا تھہرانے اور قادیانی کواس فعل مسلمانان سے مظلوم جانے اوراس سے الجواب

میل جول چھوڑنے کوظلم وناحق سمجھنے کے سبب اسلام سے خارج ہوگئی۔اپنے شوہر پرحرام ہوگئی جب تک نئے سرے سے مسلمان ہو

كرايخ ان كلمات سے توبہ نہ كرے۔ واللہ تعالی اعلم۔

مسئله ۷۷ کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں اکثر مسلمان اپنی لاعلمی ہے مشرکین کی بابت کہتے

ہیں۔فلاں شخص فلاں کام میں یا اخلاق میں اچھاہے بیرکہنا مسلمان کا کس حد تک جائز ہےاور کیا گناہ اس کے ذمہ عائد ہوتا ہے؟

مسئله ۸۰ کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہا یک قادیانی مذہب الیں جگہ آباد ہوا جہاں بالکل قطعاً مسلمان رہتے ہیں وہ قادیانی مسلمانوں کو بہکانا چاہتا ہے نیز ان کے یہاں کا اصول بھی یہی ہے کہ ناسمجھ مسلمانوں کو بہکانا چاہتا ہے نیز ان کے یہاں کا اصول بھی یہی ہے کہ ناسمجھ مسلمانوں کو اخلاق ونرمی سے اپنی طرف سے جھیجے مسلمانوں نے اس سے علیحدگی اختیار کرلی اور کسی نے اس سے میل جول ندر کھا گراسی محلّہ

سی کر بہکا لیتے ہیں اس حوف سے بھی مسلمانوں نے اس سے میں کہ کی اختیار کری اور سی نے اس سے بیل جول ندرکھا مراسی محلہ کا ایک سقہ اس قادیانی سے مانوس ہو گیا اس کی بی بی نے اپنے شوہر سقہ کومنع کیا اور کہا ہم کوتم کوخدا اور رسول سے کام پڑے گا۔ ایسے بدمذہب سے علیحدہ رہواور پانی بھی اس کے یہاں نہ بھروا یک رو پیےمہینہ نہ ہی اور پروہ سقدا پی بی بی کوطلاق دینے کے لئے

ایسے بدمذہب سے علیحدہ رہواور پانی بھی اس کے یہاں نہ بھروایک روپیہ مہینہ نہ نہی اور پروہ سقدا پنی بی بی کوطلاق دینے کے لئے تیار ہو گیااور کہنے لگا تو میرے مکان سے نکل جامیں تو اس قادیانی سے ایسا ہی ملوں گااور پانی بھروں گا گومیرے تمام جا ئیں گرمیں اس کو نہ چھوڑوں گاماں اگر سارے شہر کے بہشتی ایسا ہی کریں اور چھوڑ دیں تو میں بھی چھوڑ دوں ور نہ میں اس کونہیں

جائیں مگر میں اس کونہ چھوڑوں گا ہاں اگر سارے شہر کے بہشتی ایسا ہی کریں اور چھوڑ دیں تو میں بھی چھوڑ دوں ورنہ میں اس کونہیں چھوڑ سکتا۔ بلکہ اگروہ قادیانی سور کھائے گا تو میں بھی سور کھاؤں گا۔

سوال بیہ ہے کہ جن مسلمانوں نے اس سے ترک سلام وکلام کردیا ہے ان کے واسطے ازروئے شریعت کیا جزاملے گی اور سقہ کے واسطے شریعت پاک کیا تھم ہے۔ بینو اتو جروا۔

واصطے ترکیت پاک لیاسم ہے۔ بینوا تو جو وا۔ **الجواب** مسلمانوں کے لئے ثواب عظیم اور اس فعل سے اللہ ورسول کی رضا ہے جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سقہ اشد

گنهگاروستحق عذاب نار بسقاؤن اوران کے چود ہری کولازم ہے کہ اگروہ توبہ نہ کرے تواسے برادری سے نکال دیں اللہ عزوجل فرما تا ہے ولا تو کنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ واللہ تعالی اعلم۔

مسئله ۸۱ کیاارشاد ہے کہ شریعت مقدسہ کااس مسئلہ میں کہ زید بد فد ہبوں کے یہاں کا کھاناعلانیکھا تاہے بد فد ہبوں سے میل جول رکھتا ہے مگرخود نی ہے اس کے پیچھے نماز کیسی ہے اوراس کی تر اوت کسننا کیسا ہے؟ بینو ۱ تو جو وا۔

سن بون رسائب رور رائب رائب مي المين معلن المين المراه من المار والله تعالى المام و بورود و المورد و الله تعالى اعلم - المعلان المام المعلم ال

مسئلہ ۸۲ کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ جہیز کس کاحق ہوتا ہے لڑکی والوں کا یالڑ کے والوں کا بعد وفات زوجہ کے اس کے جہیز میں تقسیم فرائض ہوگی یانہیں۔زید جوسلیمہ کاشو ہرتھاسلیمہ کے مرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں

بوری بروی بروی کا در بہت میں سے بیروں کا ہوت کا میں ہوتا ہے۔ نے اس کو کھلایا پلایا ہے لہذا جہزمیراحق ہے بیقول زید کا سیجے ہے یا باطل اگر جہز میں تقسیم فرائض نہ ہوتو آیا صرف والدین کو ملے گایا اور کس کس کو۔ بینو اتو جروا۔

الجواب جیزعورت کی ملک ہاس کے مرنے پرحسب شرا نط فرائض ورثہ پرتقتیم ہوگا زید کا دعویٰ باطل محض ہے نفقہ کے

عوض میں پھنے بیں کے سکتا کہ نفقہ اس پر شرعاً واجب تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ عوض میں پھنے بیں کے سکتا کہ نفقہ اس پر شرعاً واجب تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ مسئله ۱۳۵۸ کیافرماتے ہیںعلمائے دین اہل سنت کہ ایک مجد کا حوض اس طرح پر ہے کہ نصف حوض کے داہنے باعیں محن مسجد ہے اور نصف کے اردگر دصرف زمین مقام الف میں سڑھیاں ہیں زید کومرض ہے کہ اگر ڈھیلہ لے کر فوراً علی الاتصال پانی سے استنجانہ پاک کرے تو قطرہ آ جا تا ہے اب وہ استنجاہ کرتا ہوا آیا ہے پانی حوض میں بہت نیچا ہو گیا ہے اور ادھرادھرلوٹوں میں وضو كابچا ہوا پانی ركھا ہے مقام ب سے فصل مقام الف تك ہاتھ ميں ڈھيلا ہے درحاليكه رزائی يا چا دروغيرہ اوڑ ھے ہوجاكر پانی لاسكتا ہےیاتہیں؟ بینوا توجروا الجواب جب كهوض كي فصيل عي پر گيا اور جا دراوڙھ ہے حن مسجد ميں قدم نه ركھا يوں جاكرياني لے آيا اور غسل خانه میں استنجاہ کیا تواصلاکسی شم کاحرج نہیں فصیل حوض مسجد سے خارج ہے وہ لہٰذااس پر وضواذان بلا کراہت جائز ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم مسئله ۸۶ کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں کدرشتہ داروں کی کن کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور کن کن سے ناجائز ہے فصل تحریر فرمادیں۔ بینوا توجروا۔ **البحواب** سیخض جن کی اولا دمیں ہے جیسے باپ دا دانا نایا جواس کی اولا دمیں ہوجیسے بیٹا پوتا نواساان کی بیبیوں سے نکاح حرام اورخسر کی بی بی ہے بھی حرام ہے جب کہ وہ اپنی زوجہ کی حقیقی ماں ہو باقی رشتہ داروں کی بیبیوں سے ان کی موت یا طلاق و انقضائے عدت کے بعد نکاح جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ مسئل ۱۸۵ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اہل سنت وجماعت کورافضیوں سے ملنا جلنا کھانا پینا اور رافضیوں سے سودا سلف خریدنا جائز ہے یا نہیں اور جو شخص سنی ہو کر ایسا کرتاہے اس کی نسبت شرعاً کیا تھم آیا ہے وہ شخص دائرہ

ابل سنت و جماعت سے خارج ہے بانہیں اور شخص مذکورہ بالا سے تمام مسلمانوں کواپنے دینی و دنیوی تعلقات منقطع کرنا چاہئے یا نہیں؟ بینوا تو جو وا۔ الجواب روافض زمانۂ علی العموم مرتد ہیں کما بیناہ فی روالرفضہ ان سے کوئی معاملہ اہل اسلام کا ساکرنا حلال نہیں ان سے میل

جول نشست برخاست سلام كلام سبحرام ہے۔ قال اللہ تعالی: واما ینسینک الشیطن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظليمن انعام ١٨

حديث ميں نبى پاكسلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں:

سياتي قوم لهم نبزيقال لهم الرافضة يطعنون السلف لا يشهدون جمعة ولا الجماعة فلا تجالسوهم ولا تـواكـلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم واذا مرضوا فلا تعودوهم واذا ماتوا فلا تشهدوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم

عنقریب کچھلوگ آنے والے ہیں ان کا ایک بدلقب ہوگا انہیں رافضی کہا جائے گا۔سلف صالح پرطعن کریں گے اور جمعہ و جماعت میں حاضر نہ ہوں گے ان کے پاس نہ بیٹھنا ان کے ساتھ نہ کھانا۔ نہ ان کے پاس پانی پینا نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا بیار پڑیں تو انہیں پوچھے نہ جانا مرجا کیں تو ان کے جنازے پر نہ جانا نہ ان پرنماز پڑھنا نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جوئی ہوکر ان کے ساتھ میل جول رکھے اگرخو درافضی نہیں تو کم از کم اشد فاسق ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بھی میل جول ترک کرنے

کا تھم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ مسئلہ ٨٦ کتبارک صرف رجب شریف میں ہو عتی ہے یاجب چاہیں کرلیں اورا گرمیت پراتنی قضانمازیں یاروزے ہوں کہاس کے غریب ورثا ہرنماز کے بدلے ۵ کا ۲۰/ اروپ پر گھر کہ ہوں نہ دے سکیں تواسقاط کا کیا طریقہ ہے۔ بینوا تو جروا۔

الجواب تبارک ہرمہینہ میں ہوسکتی ہے بیتعینات بغرض تحفظ ویا دو ہانی ہوتے ہیں ،اورمیت کے ورثا جس قدر پر قادر ہوں م

مسکین کو به نیت کفارہ دے کر قابض کر دیں او بعد قبضہ اپنی طرف سے وارث کو ہبہ کر دے وارث بعد قبضہ پھر بہ نیت کفارہ مسکین کو دے اسی طرح دورکریں یہاں تک کہ مقدار مطلوب اوا ہوجائے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم۔ مسئله ۸۷ کعلمائے اسلام ومفتیان عظام اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ افیون کی تجارت اوراس کی دکان کرنا شرعاً جائز ہےیاتہیں؟ بینوا توجروا۔ افیون کی تجارت دوا کے لئے جائز اورافیونی کے ہاتھ بیچنانا جائز ہے۔ لان السعصية تـقوم بعينـه و كل ماكان كذلك كره بيعه كما في تنوير الابصار \_ والله تعالى اعلم \_ مسئله ۸۸ ککیافرماتے ہیںعلائے کرام اس مسئلہ میں کہ(۱) پیرسے پردہ ہے یانہیں (۲) ایک بزرگ عورتوں سے بغیر حجاب کے حلقہ کراتے ہیں اور حلقہ کے بچ میں بزرگ صاحب بیٹھتے ہیں توجہ ایسی دیتے ہیں عورتیں بے ہوش ہو جاتی ہیں اچھلتی کودتی ہیں اوران کی آواز مکان سے باہر دورسائی دیتی ہے الی بیعت ہونا کیسا ہے؟ بینوا تو جووا۔ الجواب پیرسے پردہ واجب ہے جبکہ محرم نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم (۲) بیصورت محض خلاف شرع وخلاف حیا ہے ایسے پیر سے بیعت نہ چاہئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ مسئله ٨٩ كيافرماتے ہيںعلائے دين كەزندگى كابيمه كرناشرعاً جائز ہے ياحرام صورت اس كى بيہ ہے كہ جو تخص زندگى كابيمه کرانا جا ہتا ہے اس سے بیقرار یا جاتا ہے کہ ۵۵ سال یا ۲۰ سال یا ۵۰ سال کی عمر تک مبلغ دو ہزارروپیہ جاریا چھروپیہ ما ہوار کے

حساب سے تنخواہ میں سے وضع ہوتے رہیں گےاگر وہ چفش ۵۵ سال تک زندہ رہا تو خوداس کواوراگر معیار مقرر کر کے اندر مرگیا تواس کے ورثا کودو ہزار روپیہ بکمشت ملے گا خواہ وہ بیمہ کرانے کے بعداوراس کی منظوری آنے کے بعد فوراً ہی مرجائے اوراگر

معیار مقرر تک زندہ رہا تو بھی وہی دو ہزار ملے گا۔ بیمہ گورنمنٹ کی جانب سے ہور ہا ہے کسی تمپنی وغیرہ کواس سے تعلق نہیں۔

الجواب جب كه يبيه صرف گورنمنٹ كرتى ہاوراس ميں اپنے نقصان كى كوئى صورت نہيں تو جائز ہے كوئى حرج نہيں مگر شرط

بیہ کہاس کے سبب اس کے ذمہ کسی خلاف شرع احتیاط کی پابندی نہ عائد ہوتی ہوجیسے روزوں یا حج کی ممانعت۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئلے ۹۰ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس بارہ میں کہ زید کا دا دا پٹھان تھا دا دی اور والدہ سیدانی اس صورت میں زیدسید

ہےیا پٹھان۔ بینوا توجروا۔

الجواب شرع مطهر میں نسب باپ سے لیاجا تا ہے جس کے باپ دادا پھان یا مغل یا شیخ ہوں وہ اِنہیں قوموں سے ہوگا

اگرچاس کی مان اور دادای اور پردادی سب سیدانیان جول نبی صلی الله علیه وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے:

من ادعى الى غير ابيه فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيمة صرفا ولا عدلا هذا مختصرا

جواپنے باپ کے سواد وسرے کی طرف اپنے آ پکونسبت کرے اس پر خداا ورسب فرشتوں اور آ دمیوں کی لعنت ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نہ فرض قبول کرے نہ فل۔

بخاری ومسلم وابودا وُ دوتر مذی ونسائی وغیرہم نے بیرحدیث مولی علی کرم اللہ وجہ سے روایت کی ہاں اللہ تعالیٰ نے بیفضیلت خاص امام حسن وامام حسین اوران کے حقیقی بھائیوں بہنوں کو عطافر مائی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھم رے پھر جو ان کی خاص اولا دہےان میں بھی وہی قاعدہ عام جاری ہوا کہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوں اس لئے سبطین کریمین کی اولا دسید

ہیں نہ فاطمہ زہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولا د کہ وہ اپنے والدوں ہی کی طرف نسبت کی جائے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم مست کے است کے ایک کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس امر میں کہ صفر کے اخیر چہارشنبہ کے تعلق عوام میں مشہور ہے کہ اس روز

حضرت محد صلی علیہ علیہ وسلم نے مرض سے صحت پائی تھی بنابراس کے اس روز کھا ناشیرینی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اور جنگل کی سیر کو جاتے ہیں علی ہذا القیاس مختلف جگہوں میں مختلف معمولات ہیں کہیں اس روز کوخس ومبارک جان کر گھر کے برانے برتن گلی توڑ ڈالتے ہیں

اس كابر بنائے شبوت ماعدم مرتكب معصيت ہوگا يا قابل ملامت وتاديب۔ بينوا تو جروا۔

**الجواب** آخری چہارشنبہ کی کوئی اصل نہیں نہاس دن صحت یا بی حضور سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثبوت بلکہ مرض اقدس جس میں وفات مبارک ہوئی اس کی ابتدااس دن سے بتائی جاتی ہےاورا یک حدیث مرفوع میں آیا ہے احسر اربع بعد من المشہو

یوم نحس مستمو اورمروی ہوا بتدائی ابتلائے سیدنا ایوب علی نبیناعلیہ الصلواۃ والنسلیم ۸۰ دِن بھی اورائے حسیجھ کرمٹی کے برتن توڑ دینا گناہ واضاعت مال ہے بہرحال بیسب باتیں بےاصل و بے معنی ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔ مسئله ۹۲ نماز کے وقت مجدمیں تمام نمازی کسی شخص کے آنے پر تعظیماً کھڑے ہونا اور حدثش مجدے کے قدموں پر سرد کھ کر بوسہ دینا جائز ہے یانہیں؟ بینو ۱ تو جروا۔

**البحواب** عالم دین اورسلطان الاسلام اورعلم دین میں اپنااستاذ ان کی تعظیم مسجد میں بھی کی جائے گی اورمجالس خیر میں بھی اور تلاوت قر آن عظیم میں بھی عالم دین کے قدموں پر بوسہ دیناسنت ہےاور قدموں پرسررکھنا جہالت۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئله ۹۳ کیافرماتے ہیں مفتیان دین اس مسلمیں کہا گرزوجہ کے نان ونفقہ وغیرہ کے اخراجات کا بارزوج کا والدیا کوئی

عزیز داراٹھا تا ہووروہ عورت کو والدین کے یہاں جانے کی اجازت دے تو خاوند زوجہ کو جانے سے روک سکتا ہے اورعورت بلا احازت خاوند کے جانے سے گنرگار ہوگی باز وج کورو کنا جائز نہیں ہے اور زوجہ جانے سے گنرگار نہ ہوگی۔ بینو ۱ تو جو و ۱۔

ا جازت خاوند کے جانے سے گنہگار ہوگی یاز وج کورو کنا جائز نہیں ہے اور زوجہ جانے سے گنہگار نہ ہوگی۔ بینو اتو جروا موسی میں سے گرم معجّل ویت اجس قیر معجّل میں اور میں انتہ جن میں ضعیل میں شہر جس کرات ثناف اورا کی اوران اور س

**البحواب** اگرمہر معجّل نہ تھایا جس قدر معجّل تھا ادا ہو گیا تو چند مواضع حاجت شرعیہ جن کا استثنافر ما دیا گیا مثلاً والدین کے یہاں آٹھویں دن دیگرمحارم کے یہاں سال پیچھے دن کے دن کوجانا اور شب شوہر ہی کے یہاں کرنا وغیرہ ذلک ان کے سواکسی جگہ عورت کو بے إذن شوہر جانے کی اجازت نہیں اگر جائے گی گنہگار ہوگی شوہررو کنے کا اختیار رکھتا ہے اگر چہ نفقہ کا بار دوسراشخص اٹھا تا

عورت کو بے اِ ذن شوہر جانے کی اجازت ہیں اگر جائے کی کنہکار ہوئی شوہررو لئے کا انھیارر کھتا ہے اگر چہ کفقہ کا ہار دوسرا مس اٹھا تا اور وہ دوسراعورت کو جانے کی اجازت دیتا ہواس کی اجازت مہمل ہوگی اور شوہر کی ممانعت واجب العمل ،علاءتصر سے فر ماتے ہیں کہ بعدا دائے مہر مجلی عورت مطلقاً پابند شوہر ہے اس میں کوئی قید و شخصیص ادائے نفقہ مجلی و تکفل حوائج کی نہیں فر ماتے در محتار میں

، لها الخروج من بيت زرجها للحاجة ولها زيادة اهلها بلا اذنه مالم تقبض المعجل فلا تخرج الالحق لها او عليها او زيادة ابويها كل جمعة مرة او المحارم كل سنة ولكونها قابلة اوغاسلة لافيما عداذلك ردالخارين ب:

# قوله فلا تخرج جواب شرط مقدراي فان قبضه فلا تخرج الخ

تصری فرماتے ہیں کہ عورت شوہر ہی کے گھر رہے بلکہ عورت پر واقعی اندیشہ فساد ہوتو شوہر قید خانہ میں اپنے پاس رکھنے کی درخواست کرسکتا ہے۔اورمجلس میں مکان تنہائی ہوتو حاکم عورت کو تھم دے گا کہ وہیں اس کے پاس رہے ہندیہ میں ہے: لوفرض الحاكم النفقه على الزوج فامنع من دفعها وهو موسرو طلبت المراة حبسه له ان يحبسه كذا في الموفرض الحاكم النفقة على الزوج فامنع من دفعها وهو موسرو طلبت المراة حبسه له ان يحبسه البدائع واذا حسبه الاتسقط عنه النفقة و تومر بالاستدانة حتى ترجع على الزوج فان قال للقاضى احبسها فان لى موضعافى المجلس خاليا فالقافى لا يحبسها معه ولكنها تصبر فى منزل الزوج و يحبس الزوج لها كذا فى المحيط

در مختار میں ہے:

### وفي البحرعن مال الفتاوي ولوخيف عليهما الفساد تحبس معه عندالمتاخرين

تو جب صرتے ظلما نفقہ نہ دینے پر بھی عورت پابند شو ہر ہی رہی تو صورت سوال میں کیونکر خودمختار ہوسکتی ہے نفقہ نہ دینارا فع پابندی ہوتو نفقہ نہ دینا مسقط نفقہ ہوجائے اورعورت کو ہرگز دعو کی نفقہ کا اختیار نہ رہے کہ نفقہ جزائے پابندی ہے جب پابندی نہیں نفقہ کس بات کا درمختار میں ہے:

النفقة جزاء الاحتباس وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقة كمفت وقاض ووصى. زيلعى الخ اقول واياك ان تتوهم ان النفقة اذا كانت جزاء الحبس فاذا عدمت عدم و ذلك لان وجوبها متفرع عنه فوجوب الاحتباس عليها متقدم على وجوب النفقة عليه لا ان لاحتباس متفرع على الانفاق فان عدم عدم وبالجملة ان كان اللازم فوجوب الانفاق لاوقوعه فبرفع الوقع لايرتفع الملزوم. والله تعالى اعلم

**مسئلہ ۹۶** کیافرماتے ہیںعلائے دین اس مسئلہ میں کہ کاشتکاروں پر بابت بقایالگان یاکسی قرض دار پر بابت قرض نالش کرنے پر جوخرچ کچہری بابت محنتانہ وغیرہ علاوہ اصل رقم کے دلا دےوہ لیناسوائے سود کے کیساہے؟

(**ب**) زیدسے خالد پندرہ ہزاررو پیتجارت کے لئے مانگتا ہے کہ میں سورو پہیما ہوارنفع دوں گاخواہ نفع ہویا نہ ہو۔زید کو بیفع لینا

کیسا ہے سودتونہ ہوگا اس طرح نفع لینے کے جواز کی کوئی صورت شرعاً ہوسکتی ہے یانہیں؟ بینوا تو جووا۔

### الجواد

- سبو بنی اللہ بات ہے۔ رہے ہور کی کودلایا جا تا ہے اینا حرام ہے۔ والسمسئلة فی العقود ہاں قرض دار کاشت کاریا کفار ہوں تولے
  - سكتاب لعدم العصمة والله تعالى اعلم
- (ب) یه سورت حرام قطعی اورخالص سود ہے نفع لینا چاہے تو مضار بت کرے کہا تنے روپے تہہیں دیئے ان سے تجارت کروجونفع ہووہ نصف یا ثلث یار بع یااس قدر جوحصہ نامعین قرار پایا مجھے دیا کروجوا سے نفع ہوگا اتنا حصہ اسے دینا ہوگا۔واللہ تعالی اعلم۔

مسئله ۹۵ کیافرماتے ہیںعلائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کی منکوحہ عورت خالد کے ساتھ بھاگ گئی اور آتھ دی برس کے بعد چندلڑ کے اورلڑ کیاں لے کر آئیں زید کا انتقال ہو گیا وہ اُولا دزید کی اُولا دشرعاً متصور ہو کر زید کا ترکہ یائے گی یا بوجہ اُولا دالزنا

ہونے کے ترکہ سے محروم رہیں گے؟ بینوا تو جروا۔ **الجواب** بچاپی ماں کا یقینی جز ہے جس میں شک واختال کواصلاً گنجائش نہیں یہ کہہ سکتے کہ جو بچہاس عورت کے پیٹ سے سدا صواشا کہ کسی دوسر سرکا صواور سانہ کی جزئیت جہ بتک خارج سرکوئی دلیل قاطع مثل اخبار خدااور سول جل معاد صلی باشاما

پیدا ہوا شائد کسی دوسرے کا ہواور باپ کی جزئیت جب تک خارج سے کوئی دلیل قاطع مثل اخبار خدااور رسول جل وعلاوصلی الله علیہ وسلم قائم ہونظر بہ حقیقت ظنی ہے۔اگر چہ بحسب حکم شرعی وعرفی کالقطعی ہے جس میں تشکیک مخذول ونامقبول۔ البولد للفوائش میلان ماد میداد میں اور جی اسران میں میں والن انسے نہ میں شادہ ہو بیتر امع دشیرہ میں مار میر بھر بھی اسی فی قرحقی بھائم میں میں

والمنساس امنساء عملی انسسابھ م۔ ولہٰذانسب نسب پرشہادت بتسامع وشہرت رواہے پھر بھی ای فرق حقیقی کاثمرہ ہے کہ روزِ قیامت شان ستارے جلوہ فرمائے گی اورلوگ اپنی ماؤں کی نسبت کر کے پکارے جائیں گے یہی فرق ہے کہ قرآن عظیم نے امہات کے حق میں تواخبار أفرمایا ان امھتھ م الالی ولدتھم (**حوجمہ**) ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہیں حق آباء

میں صرف انشاء فرمایا ادعو ہم لا بائھم ہوا قسط عنداللّٰہ (**قوجمہ**) ''انہیں ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو بیزیادہ انصاف کی بات ہے اللّٰہ کے بیہاں۔'' نیزاس فرق کے ثمرات سے ہے کہ جانوروں میں نسب ماں سے ہے زید کا گھوڑااور سرکے میں مصرف سے سرک سے سرک سے سے ایک سے سے سے کہ جانوروں میں نسب ماں سے ہے نہ کا گھوڑااور

عمروکی گھوڑی ہوتو بچہ عمروکی ملک ہوگانہ زید کی و ان کان ھناو جہ اخو انہ ینفصل منھا حیو انا و منہ ماء مھینا \_گرکرامت انسان کے لئے ربعز وجل نے نسب باپ سے رکھا ہے کہ بچہ بختاج پرورش ہے بختاج تربیت ہے بختاج تعلیم ہےاوران باتوں پر

مردوں کوقدرت ہےنہ عورتوں کوجن کی عقل بھی ناقص دین بھی ناقص اورخود دوسرے کی دست نگر ولہذا بچہ پررحمت کے لئے اثبات نسب میں ادنی بعید سے بعیدضعیف سےضعیف احتمال پرنظر رکھی کہ آخر امر فی نفسہ عندالناس محتمل ہے قطع کی طرف انہیں راہ نہیں غایت درجہ وہ اس پریقین کر سکتے ہیں کہ فلاں عورت نے جماع کیا اس نذراور بھی سہی کہ اس کا نطفہ اس کے رحم میں گرا پھراس سے

بچہاس کا ہونے پر کیونکہ یقین ہوا ہزار بار جماع ہوتا ہے نطفہ رحم میں گرتا ہے اور بچنہیں بنیا توعورت جس کے پاس اور جس کے ذیر تصرف ہے اس میں بھی احتمال ہی ہے اور شو ہر کہ دور ہوا حتمال اس کی طرف سے بھی قائم ہے ممکن ہے کہ وہ طی ارض پر قندرت رکھتا

پہلااحتمال شرعاً واخلا قابعید ہےزنا کے پانی کے لئے شرع میں کوئی عزت نہیں تو بچے اُولا دزانی نہیں تھہر سکتے اُولا داس کی قرار پانی ایک عمدہ نعمت ہے جسے قرآن عظیم نے بلفظ ہبة جبیر کیا کہ بہب لمن بیثاء ذکورااور زانی اپنی زنا کے باعث مستحق غضب وسزا ہے نہ کہ مستر : مستر :

مستحق ہبہوعطا ولہٰذاارشاد ہوا وللعاہرالحجر۔زانی کے لئے پتھرتواگراحمال بعیدازروئے عادت کواختیار نہ کریں ہے گناہ بچے ضائع

ہوجا ئیں گے کہان کا کوئی باپ مربی معلم پرورش کنندہ نہ ہوگا لہٰذا ضرور ہوا کہ دواختا لی باتوں میں کہا یک کااحتال عاد تا قریب اور شرعاً واخلا قابہت بعید سے بعید اور دوسری کااحتال عاد تا بعید اور شرعاً واخلا قابہت قریب سے قریب اسی احتال ثانی کوتر جیع بخشیں

اور بعدعادی کے لحاظ سے بعد شرعی واخلاقی کو کہاس سے بدر جہابدتر ہےاختیار نہ کریں اس میں کونساخلاف عقل وروایت ہے بلکہ اس کاعکس ہی خلاف عقل وشرع واخلاق ورحمت ہے لہذاعام حکم ارشاد ہوا کہ المواللہ للفوا شو للعاهو المحجوللہذااگرزیداقصی مشرق میں ہےاور ہندہ مستمائے مغرب میں اور بذر بعد و کالت ان میں نکاح معقدہ ہواان میں بارہ ہزارمیل سے زیادہ فاصلہ اور

مشرق میں ہےاور ہندہ مستہائے مغرب میں اور بذریعہ و کالت ان میں نکاح معقد ہ ہواان میں بارہ ہزارمیل سے زیادہ فاصلہ اور صد ہا دریا پہاڑ سمندر حائل ہیں اور اس حالت میں وقت شادی سے چھے مہینے بعد ہندہ کے بچہ ہوا بچہ زید ہی کاتھہرے گا اور مجہول النہ سے ادال الذیانہیں موسکتان میں میں میں

النب يا والدالز نانبين بوسكا ورمخار مين ب: قدا كتفوا بقيام الفراش بلا خلو كتزوج المغربي بمشرقيه بينهما سنته فولدت لستة اشهر مذتزوجها

روالحقارمين ہے:

فتح القدرييس ب:

لتصوره كرامة واستخدا مافتح

قوله بلا دخول المراد نفيه ظاهر اوالا قلا بدمن تصوره و امكانه

والتصور ثابت في المغربية لمثبوت كرامات او لالياء والاستخدامات فيكون صاحب خطواة او جنى صحيح ام المونين صديقة رضى الله تعالى عنها سے ب

كان عتبه بن ابى وقاص (اى الكافر الميت على كفره) عهد الى اخيه سعد بن ابى وقاص رضى الله تعالى عنه ان ابن وليدة زمعة منى فاقبضه اليك (اى كان زنى بها فى الجاهلية فولدت فاوصى اخاه بالواد) فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال انه ابن اخى وقال عبد ابن زمعة اخى ابن وليدة ابى ولد على فراشه فقال

کان عام الفتح الحدہ سعد فقال انہ ابن الحی و قال عبد ابن زمعۃ الحی ابن ولیدۃ ابی ولد علی فراشہ فقال رسول الله ﷺ الحوک یا عبد بن زمعۃ من اجل انہ ولد علی فراش ابیہ اہ مختصرا مزید امابین الهلالین بالجملہ ان میں جونچ زید کی زندگی میں پیدا ہوئے یازید کی موت کے بعد عدت کے اندریا چارمہینے دس دن پرعورت نے عدت گذر جانے کا افرار نہ کیا ہوتو اس دن سے چھ مہینے کے اندر پیدا

ہوئے ہوں وہ سب شرعاً اولا دزید قرار پائیں گے اور زید کا تر کہ ان کو ملے گا ہاں جوموت زید سے دوبرس کے بعدیا بہصورت اقر ار زن یا بقضائے عدت اس دن سے چھے مہینے کے بعد پیدا ہوئے وہ نہ اولا زید ہیں نہ اس کا تر کہ پائیں درمختار میں ہے : يثبت نسب ولد معتدة الموت لاقل منهما (اى من سنتين ش) من وقت الموت اذا كانت كبير ة ولوغير 
مدفول بها وان لاكثر منهما من وقته لا يثبت بدائع و كذا المقرة لمفتيها لولاقل من اقل مدته من وقت 
الاقرار للمتقين يكذبها والا لا لاحتمال حدوثه بعد الاقرار مد ملخصا والله تعالى اعلم و علمه جل مجده

مسئله ٩٦ کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں آیار سول کریم صلی اللہ علیہ ہم کے زمانہ میں عقیقہ و ختنہ میں لوگوں کو بغرض ادائے ان سنن کے بلاتے تھے یانہیں اگرنہیں بلاتے تھے تو یہ بدعت سیئہ ہے یانہیں؟ وقت رفعتی جیسا کہ ہندوستان میں رسم بھات کی ہے آیاان کی کچھاصلیت ثابت ہے؟ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفعتی کے وقت بھی کچھکھانا تقسیم کیا گیا تھایانہیں؟ اور نیوتے کی رسم شرعاً جائز ہے یانہیں؟ آیا یہ بات کہ شارع علیہ السلام نے دعوت و لیمہ کی بابت فرمایا اور

خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے متعدد باراس پڑمل کیا اور بھی صاحبز ادیوں کی رخصتی میں کھانے کی بابت نہ فرمایا اور نہ کیا اس کے بدعت سئیہ ہونے کے لئے کافی نہیں؟ بدعت سئیہ ہونے کے لئے کافی نہیں؟ الجواب عقیقہ شکر نعمت ہے اور نعمت کے لئے اعلان کا تھم قبال السلہ تعالی و اھا بنعمت ربک فحدث اور دعوت

موجب اعلان اور بدعت سئيه وه م كروست كر عنه وه كمتائير كمانس عليه الائمة قديما و حديثا منهم حجة الاسلام في احياء والعلامة سعد في شرح المقاصد والسيد عارف بالله عبد الغنى الحديقة الندية لا جرم

بحق عقيقه مزق لحماينا اوطبخه مع اتخاذ دعوة اولا

یو ہیں ختنہ کا اعلان سنت ہے:

ردالحتار میں فرمایا:

كما ان السنته في الخفاض الخلفاء

علمانے دعوتیں گیارہ گنا ئیں ان میں دعوت ختنہ ودعوت عقیقہ بھی ہے بعض نے آٹھ گنیں ان میں بید ونوں داخل شرح شرعۃ الاسلام میں ہے۔

قیل الضیافیة ثمانیة الولمیة العرس والا عذار للخنان و العقیقة لسابع الولادة النع علمانے مطلقاً اجابت وعوت کوسنت فرمایا ولیمه مویا اور بناید پھر طحطا وی پھرر والمختار میں ہے۔

اجابة الدعوة وليمة اوغيرها تكاح كي علان كاحكم بـ

قال صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. رواه احمد و ابن حبان والطبراني والحاكم و ابو نعيم عن

عبدالله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما سند احمد صحيح و زاد الترمذي والبيهقي عن ام المومنين رضى الله تعالىٰ عنها و اجعلوه في المساجد و اضربوا عليه بلدفوف

اورلڑ کے والوں ہی کے ساتھ خاص نہیں دونوں طرف اعلان چاہئے۔ ابن ماجیمن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا۔

قال نكحت عائشة ذات قرابة لهما من الانصار فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال اهديتم انفتاة قال نعم قال ارسلتم معها من تغنى الحديث

اور طعام موجب جمع ہے اور جمع موجب اعلان معہذ اطعام حاضرین سنن اہل کرم ومروت سے ہے خصوصاً جبکہ طول اقامت ہو اتباع فعل میں ہے علی تفضیل فیہ نہ عدم فعل میں فانہ غیر مامو ربل و لا مقدور کمافی الغمز العیون۔

ا تباع على مين بعلى تفضيل فيه نه عدم فعل مين فانه غير ماموربل و لا مقدور كمافي الغمز العيون ـ خصوصاً امورعا ديراور كلم بح خالقوا الناس باخلاقهم علما فرماتے بين الخروج عن العادة شهرة و مكروه ربعزوجل

فرما تا ہے ما اتکم الرسول فحذوہ و ما نھکم عنه فانتھوا جوندانی ہےنہ نہی وہ نہ خذو امیں داخل نہ انتھوا میں یعنی نہ واجب نہ نع بلکہ مباح ہے بیتمام مباحث ہمار بے رسائل اردوو ہا بیت میں طے ہو چکے۔ ہاں نیت ندموم یا باعث ندموم یا طور ندموم

ومن لم یجب الدعو ق فقه عصی الله و رسوله رواه مسلم عن ابی هریر ق رضی الله تعالیٰ عنه۔ نیوتے کی رسم ایک محمود قصد یعنی معاونت اخوان سے رکھی گئی کہ وقت حاجت ایک کا کام سوکی اعانت سے نکل جائے نہاس پر سارا بار ہونہ سوال غیر جربے میں میں میں میں جس میں ایکٹریش میں میں میں ایک کا کام سوکی ایسان کی امان دیر کریں و کا کارس میں جربی

وغیرہ حرج وعارہ و پھرمعاونوں میں جسے بیمعاملہ پیش آئے وہ معاون اور باقی اخوان اس کی اعانت کریں و ہکذااس میں جب کہ عرفامعاوضہ مقصود ہوقرض ہےاوراس کی اداواجب۔ فان المعروف کالمشروط۔

فآوے خیر سیمیں ہے:

اسئـل فيـمـا اعتـمـاده الـنـاس فـي الاعـراس والافـراح والـرجـوع من الحج من اعطاء الثياب والدراهم ويـنتـظـرون به له عندهما يقع لهم مثل ذلك ماحكمه اجاب ان كان العرف شائعا فيما بينهم انهم يعطون

ذلك ليا خذ بدله كان حكمه كحكم القرِض الخ

اس میں ہے:

ان كان العرف قاضيا بانهم يدفعونه على وجه الهبة ولا ينظرون في ذلك الى اعطاء البدل فحكمه حمكم الهبة الخر والله تعالى اعلم \_ بابت ان کے پیر بھائی نے مجھ سے کہا کہ وہ اب سابق افعال وکوشش متعلق ندوہ سے تائب ہو گئے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم متعلق

حالات مولا نافضل الرحمٰن رحمة الله عليه ميں لكھاہے كہ بخارى شريف كے سبق حضرت سليمان على مينا وعليه السلام كے ذكريراحمد مياں نے كہا کہ کرشن کے سولہ ہزارگو پیاں تھیں۔اس پرمولا نا مرحوم نے فر مایا کہ بیلوگ مسلمان تتے اورمصنف نے اس کے بعد لکھاہے کہ مرز ا

مظہر جان جاناں رحمۃ الشعلیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ کسی مردے کے گفر پر تا وفٹتیکہ ثبوت شرعی نہ ہوتھم نہ لگانا جا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لک قوم ھاد اس تفذیر پر ہوسکتا ہے کہ رامچند راور کرشن ولی یا نبی ہوں لہذا فتاوے مکلف خدمت فیصد رجت ہے کہ کیا

حضرت مرزامظہر جان جاناں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مکتوب وغیرہ میں بیکھا ہےاورحضور نے ملاحظہ فر مایا ہے قول مذکورمتعلق رام چندروکرش مرزاصا حب علیه ارحمه نے کسی شخص کے خواب کی تعبیر میں فرمایا ہے ریجھی اسی کتاب میں مرقوم ہے۔

مسئله ۹۸ جو پتایا درخت بوجه غفلت شبیج گرجا تا ہے جانور ذرج کر دیا جا تا ہے تو پھر بعد سزائے غفلت ان کاشبیج میں

مشغول ہونا ثابت ہے یانہیں؟

مولوی محمطی صاحب نه خیالات سابقه سے تائب ہوئے نہاس حکایت کی پچھاصل جومولا ناافضل الرحمٰن صاحب

کی طرف منسوب ہوئی نہ یہ بات جناب مرزاصاحب نے کسی خواب کی تعبیر میں کہی بلکہ کسی خط کے جواب میں ایک مکتوب لکھا ہے اس میں ہندؤں کے دین کومحض بر بنائے ظن وخمین دین ساوی گمان کرنے کی ضرورکوشش فرمائی ہے بلکہ معارف وم کا شفات وعلم عقلی و

نفلّی میں ان کا پدطولی مانا ہےاوران کےاعتقادی تناسخ کو کفر سے جدا بلکہ ن کی بت پرستی کوشرک سے منزہ اورصوفیہ کرام کے تصور برزخ کے مثل مانا ہےاور بچکم لکل امتہ رسول ہندوستان میں بھی شریعت انبیاء ہونا اوران کے بزرگوں کا مرتبہ کمال ویحمیل رکھنا لکھا

ہے۔ گررام یا کرش کسی کا نام نہیں ، بایں ہم فرمایا ہے:

درشان آنها سکوت اولی ست نه مارا جزم بکفر و ہلاک اتباع آنها لا زم ست و نه یقین بنجات انها بر ماواجب و ماده حسن ظن مخقق ست۔ بياس تمام مكتوب كاخلاصه ہےان حضرات كا حال قبل اظهارخود آشكار۔اگر بيمكتوب مرز اصاحب كا ہےاوراگران كا بے دليل فرمانا

سندمیں پیش کیا جاسکتا ہے تو ان سے بدر جہا اقدام واعلم حضرت زبدۃ العارفین سیدنا میرعبدالواحد بلگرامی قدس سرہ السامی سبع

سنابل شریف میں کہ بارگاہ رسالت میں پیش اور سرکارکومقبول ہو چکی ص + سامی فرماتے ہیں:

مخدوم يشخ ابوالفتح جون بورى رادرماه ربيع الاول بحهت رسول عليه الصلؤة والسلام ازده جا جااستدعا آمد كه بعدازنماز پيشين حاضر شوند هرده استدعا قبول کروندحاضران پرسیدنداے مخدوم هرده استدعاو ما قبول فرمود بیدو هر جابعدا زنماز پیش حاضر باید شد چگونه میسرخوامد آمد فرمودکشن که کافر بود چندصد جاحاضر میشد اگر ابوالفتح ده جاحاضر شود چه بجب\_

بات بیہ کہ نبوت ورسالت میں اوہام وتخمین کودخل نہیں اللّه اعلم حیث یجعل دسالته اللّه ورسول نے جن کوتفصیلا نجی بنایا ہم ان پرتفصیلا ایمان لائے اور باقی تمام انبیاء اللّه پراجمالاً لے کے احد دسول اسے شکر مہیں کہ ہررسول کوہم جانیں یانہ جانیں توخواہی نخواہی اندھے کی لاٹھی سے ٹٹولیس کہ شاید یہ ہوشا یدیہ ہوکا ہے کے لئے ٹٹولنا اور کا ہے کے لئے شاید اصنا باللّه و دسوله ۔ ہزاروں

امتوں کا ہمیں نام ومقام تک معلوم نہیں و قسر و نسا ہین ذلک کشیسو اقر آن عظیم یاحدیث کریم میں رام وکرشن کا ذکر تک نہیں ان کفس وجود برسواء تو اتر ہنود کے ہمارے باس کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقعی کچھاشخاص تھے بھی بامحض ایناب اغوال اور حال بوستان

کےنفس وجود پرسواءتواتر ہنود کے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ بیرواقعی کچھاشخاص تھے بھی یامحض ایناب اغوال اور جال بوستان خیال کی طرح اوہام تراشیدہ ہیں تواتر ہنودا گر جحت نہیں توان کا وجود ہی نا ثابت اورا گر جحت ہےتواسی تواتر سےان کافستی و فجو رواہوو لعب ثابت پھر کیامعنی کہ وجود کے لئے تواتر ہنودمقبول اوراحوال کے لئے مردود مانا جائے اورانہیں کامل وکمل بلکہ ظنا معاذ اللہ

انبیاءورسل جانا جائے۔ والله الهادی۔ والله تعالیٰ اعلم۔ .

(٢) ربعزوج فرما تائے:
 تسبح له السموات السبح والارض ومن فيهن وان من شئى الايسبح بمحده ولكن لا تفقهون تسبيحهم

ان کی سیج نہیں سیجھتے۔ (بنی اسرائیل ۴۳)

بیکلیہ جمع اشیاءعالم کوشامل ہے ذی روح ہوں یا ہے روح اجسام محضہ جن کے ساتھ کوئی روح نباتی بھی متعلق نہیں دائم التسبیح ہیں کہ ان مین مشنبی کے دائر ہے سے خارج نہیں مگران کی تنبیج بے منصب ولایت نہ مسموع نہ مفہوم اور وہ اجسام جن سے روح انسی یا

مکی یا جنی یا حیوانی یا نباتی متعلق ہےان کی دوشبیحیں ہیں ایک شبیح جسم کی کہاس روح متعلق کے اختیار نہیں وہ اسی ان من شک کے عموم میں اس کی اپنی ذاتی تشبیح ہے دوسری تشبیح روح بیارادی اختیاری ہے اور برزخ میں ہرمسلمان کومسموع ومفہوم اس تشبیح ارادی میں غفلت کی سزاحیوان و نبات کوتل وقطع سے دی جاتی ہے اور اس کے بعد یا جب جانور مرجائے یا نبات خشک ہوجائے منقطع ہو

یں صف میں سرا میوان و مبات و س و سے دی جاں ہے اور اس سے بعد یا بہب جا ور سرجات جاتی ہے وہ لہذا ائمہ دین نے فر مایا ہے کہ تر گھاس مقابر سے نہ اکھیڑیں۔

## فانه مادام رطبايسبح لله تعالى فيونس الميت

كەدە جب تك تر ہاللەتغالى كى تىلىچ كرتى ہے تومىت كادل بہلتا ہے۔

مرقتل وقطع وموت ویبس کے بعد بھی وہ بیچ کیفس جسم کی تھی جب تک اس کا ایک جز ولا تیجزی بھی باقی رہے گامنقطع نہ ہوگی کہ ان من شکی الایسج بجمدہ اسے روح سے تعلق نہ تھا کہ تعلق روح نہ رہنے سے منقطع ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الرمز المصف على سوال مولانا السيد اصف

نحمده و نصلي على رسوله الكريم (يا حبيب محبوب الله روحي فداك)

مسئل ۹۹ قبلہ کونین و کعبددارین دامت برکاتهم بعد تسلیمات فدویا نہ وتمنائے حصول سعادت آستانہ ہوسی التماس اینکہ

بفضلہ تعالیٰ کمترین بخیریت ہے صحوری ملاز مان سامی کی مدام بارگاہ احدیت سے مطلوب اشتہارا سلامی پیام میں عبدالماجد کے اس

کھنے پر کہ ''مسلمان ڈوب رہاہے نامسلم تیراک ہاتھ دیتو جان بچانا جاہئے پانہیں'' یوں درج ہے کہمسلمان کواگر ڈو بنے پر

یقین نہ ہو ہاتھ یاؤں مارکر نیج جانے کی امید ہویا کوئی مسلمان فریا درس خواہ کوئی درخت وغیرہ ملنے کاظن ہوتو کافر کو ہاتھ دینے کی

اجازت نبيس الخ اس معلوم موتا ہے كه كفار سے معاملت كى بھى اجازت نه موان سے علاج بھى نه كرائے لايالونكم حبالا

سے کیامقصود ہے آیا دین کےمعاملہ میں کفارمحارب فی الدین نقصان پہنچانے میں کمی نہ کریں گے یا ہرمعاملہ میں اور ہروقت جب

موقع ياكيں۔اوراكككافركةغيرمحارب، وتفيركبيريس آيكريم الاينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الى اخر الاية ك

وقال اهل التاويل هذا الاية تدل على جواز البريين المشركين والمسلمين وان كانت المولاة منقطعة رسالہ الرضا بابت ماہ ذی قعد حصہ ملفوظات صفحہ ٨٦ میں ہے۔ ''حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سے خلق فر ماتے جور جوع لانے

والے ہوتے جبیبا کہاس روایت سے ظاہر ہے اور کفار ومرتدین کے ساتھ ہمیشیختی فرماتے الخ بعض کفار کی آئکھوں میں سلائی

بهروانا توقصاصأ تفاكيارسول كريم عليهالصلوة والتسليم قبل نزول آيت ياايهاالنبي جامدالكفار وأمنفقين نرى نهفر ماتے تصاور كياجو

رجوع نہ لانے والے تھے ان سے بہشدت پیش آتے تھے یا پہلے اس سے نرمی سے پیش آتے کفارمختلف طبائع کے تھے اور ہیں۔

بعض کواسلام اورمسلمانوں سے سخت عداوت ہے اوربعض کو بہت کم ۔ کیاسب سے یکساں حکم ہے یاامر بالمعروف ونہی عن المنکر

میں ان سے حسب مراتب تدریجا بختی کرنے کا حکم ہے اور محارب کا فرق کیا ہے۔حضور فدوی کواس مسئلہ میں کہ مرتدہ کا نکاح باقی

ر ہتا ہے فتاوے کی کتابوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے خلجان رہتا ہے حضور کے فتوے میں اور کتابوں کے خلاف کھا ہے گوبعض

احکام بوجہاختلاف زمانہ مختلف ہوجاتے ہیں کیکن فتاوے ہندیہ جوقریب زمانہ کی ہےاس میں بھی نہیں اگر چہ بوجہ سلطنت اسلامیہ ہونے کے مرتدہ پراحکام شریعت نہیں جاری کئے جاسکتے مثلاً ضرب وغیرہ کے لیکن وہ اسلام سے خارج ہوگئی تو نکاح کا باقی رہنا

کیسا کیا وہ ترکہ بھی سابق شوہر کا شرعاً یائے گی اوراس کے مرنے پراس کا جو پہلے شوہر تھا تر کہاس کا شرعاً یائے گا۔اگر کفار غیر

محارب کے ہمراہ محارب کفار کا مقابلہ کیا جائے اور محارب کفار غیر محارب کی امداد سے نقصان پہنچایا جائے تو سیا گناہ ہے۔ اسی اسلامی پیغام میں ہے اب جوقر آن عظیم کو جھٹلائے وہ شرک یا مرتد کوڈو بنے سے نجات دینے والا جامی و مددگار جانا'' کیا نعوذ باللہ جتنے مسلمان کفار سے علاج کراتے ہیں اور معاملات میں ان سے مدد لیتے ہیں سب قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ فقط والتسلیم عریضہادب فدوی محمد آصف

يغفرالله له ولوالديه ولجميع المومنين والمومنات بحرمته النبي الكريم عليه الصلوة والتسليم

#### الجواب

### بسم الله الرحمن الرحيم ٥ نحمده و نصلي على رسوله الكريم

مولا نالمكرّم الرمكم الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله و بركانة ارشاد الهى يسايها السذيس امسنو الانتسخدو ابطانة من دونكم لا يسالسونسكم خبالا عام ومطلق به كافركوراز دار بنانا مطلقاً ممنوع بها گرچه امورد نيويد ميس بهوه هر گزتا قدر قدرت جارى بدخوا بى ميس كمى نه كريس گے ـ قسل صدق السله و مسن اصدق من الله قيلا سيدنا امام اجل حسن بصرى رضى الله تعالى عنه نه حديث

لاتست صید و انسار المشر کین ۔ (مشرکین کی آگ ہے روشنی نہلو) کی تفییر فرمائی کدایے کسی کام میں ان ہے مشورہ نہلواور اسے اسی آیعۂ کریمہ سے ثابت بتایا ابو یعلی منداور عبد بن حمید وابن جربر وابن المنذ روابن ابی جاتم تفاسیر اور بیہقی شعب الایمان

مين بطريق از بربن راشدانس بن ما لكرض الله تعالى عند اوى: قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تستضيئوا بنار المشركين مال فلم تدرما ذلك حتى اتوا الحسن فسالوه فقال نعم يقول لا تستشيروهم في شئى من اموركم قال الحسن و تصديق ذلك في

كتا**ب الله تعالىٰ ثم تلاهذه الاية يايها الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم** اميرالمونين فاروق اعظم رضىالله تعالى عنه نے اسى آپيكرىمير يسے كافر كومحرر بنانامنع فرمايا ابن ابي شيبه مصنف اورا بنائے حميد والى حاتم

ا پیرا سوین فارون استم ری الله تعالی عند سے ای ایپر پریہ سے فاہر و مرز جانا کی مرفایا ہی ابی سیب مستف اور ابنا سے میں دوا ہی تا رازی تفاسیر میں اس جناب سے راوی:

انه قیل له ان ههنا غلاما من اهل الحیرة حافظا کاتبا فلو اتخذته کتبا قال اتخذت اذن بطانة من دون المومنین تفسیر کبیر میں انہیں امور دنیویہ میں ان سے مشاورت وموانست کوسبب نزول کریمہ اوراس سے نہی مطلق کے لئے بتایا اوراسے اس

گمان کا کدان سے مخالفت تو دین میں ہے دینوی امور میں بدخواہی نہ کریں گےرومشہرایا کہ:

ان السمسلمين كانوا يشاورونهم في امورهم ويوانسونهم لما كان بينهم من الرضاع والحلف ظنا منهم انهم وان خالفوهم في الدين فهم ينصحون لهم في اسباب المعاش فهاهم الله تعالى بهذا لاية عنه فمنع المومنين ان يتخذوا بطانة من غير المومنين فيكون ذلك نهيا عن جميع الكفار و قال تعالى يايها الذين

امنوا لاتتخذوا عدوي و عدوكم اولياء ومما يوكد ذلك ماروي انه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ههنار جل من اهل الحيرة نصراني لا يعرف اقوى حفظا ولا احسن خطامنه فان رايت ان

تتخذوه كاتبا فامتنع عمر رضي الله تعالى عنه منا ذلك و قال اذن اتخذت بطانته من غير المومنين فقد جعل عمر رضي الله تعالىٰ عنه هذا الاية دليلا على النهي عن اتخاذ النصراني بطانة

اس سے جملہ انوع معاملت کیوں نا جائز ہوگئی تیج وشرا واجارہ واستجارہ وغیر ہامیں کیا راز دار بنانا یااس کی خیرخواہی پراعتا دکرنا ہے جیسے چمارکودام دے جوتا کشوالیا بھنگی کومہینہ دیا پاخانہ کموالیا۔ بزاز کوروپے دیئے کپڑامول لےلیا آپ تاجرہے کوئی جائز چیزاس

کے ہاتھ بیچی دام لے لئے وغیرہ وغیرہ۔ ہر کا فرحر بی کا فرمحارب ہے حربی ومحارب ایک ہی ہے جیسے جدلی ومجادل و ذمی ومعاہد کا مقابل ہےراز دار بنانا ذمی ومعاہد کوبھی جائز نہیں امیر المومنین کا وہ ارشا د ذمی ہی کے بارے میں ہے یو ہیں موالات مطلقاً جملہ کفار سے حرام ہے حربی ہوں یاؤمی ۔ ہاں صرف در بارہ برواحسان ان میں فرق ہے۔ معاہدے جائز ہے کہ:

# لاينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين (الممتحنه ٨) عبارت کبیر منقولہ سوال کا یہی مطلب ہے۔ یہی قول اکثر اہل تاویل ہے اور اسی پراعتماد وتعویل ہے اور ائمہ حنفیہ کے یہاں تو اس پر

اتفاق جليل ہےخود كبير ميں زيركر يمد لاينهكم الله ہے۔

# الاكثرون على انهم اهل العهد و هذا قول ابن عباس المقاتلين والكلبي

ہم نے الجمتہ الموتمتہ میں بیمطلب نفیس جامع صغیرامام محمد و ہدایہ و دررالحکام وغابیۃ البیان و کفابیہ و جوہر نیرہ ومتصفی ونہا یہ و فتح القدير \_ بحرالرائق وكافى وتبيين الحقائق وتفسيراحمدى وفتح الله المعين وغينه وذى الاحكام ومعراج الدرابيه وعنابيه ومحيط بربإني وجوئي زاده وبدائع ملك العلماء سے ثابت كيا حضور رحمة للعلمين صلى الله عليه وسلم رحمة للعلمين بين قبل ارشا د واغلظ عليهم انواع انواع كے نرمى وعضو وصفح فرمائے خوداموال غنیمت میںمولفۃ القلوب کا ایک مهم مقرر تھا مگراس ارشاد کریم نے ہرعضووصفح کونشخ فرمادیا اورمولفۃ القلوب

کاسہم ساحق ہو گیا۔ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظمين نارا احاط بهم سرادقه (الكهف ٢٩)

### لتجدن اشد الناس عدواة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا (المائده ٨٢)

مگرارشاد:

### يايها النبي جاهد الكفار ولمنفقين واغلظ عليهم و ماوهم جهنم وبئس المصير (التوبه ٢٥)

#### یا بھا النبی جاملہ الحصار و تصفین و العلط علیہ ہم و معاومتم جہتم و بیش المصیر (الوہ الے) عام آیااس میں کسی کااستثناء نہ فرمایا کسی وصف پر تھم کا مرتب ہونا اس کی علیت کامشعر ہوتا ہے یہاں انہیں وصف کفر سے ذکر فرما کر

اس پر جہاد وغلظت کا حکم دیا تو بیسزاان کے نفس کفر کی ہے نہ کہ عداوت مونین کی اور نفس کفر میں وہ سب برابر ہیں السکے فور ملة و احسدۃ ۔ہاں معاہدہ کا استثناء دلائل قاطع متواتر ہ سے ہے ضرورۃ معلوم ومتعقر فی الا ذہان کہ حکم جاہدین کراس کی طرف ذہن جاتا

ی منتسب النص لم یتعلق به ابتداء کما افاده فی البحر الرائق تفاوت عداوت بربنائے کار ہوتی تو یہود کا حکم میں سنت میں میں کی میں لیک میں میں میں کی میں کا میں ایک کی میں میں میں میں میں میں ایک کی ایک میں میں میں میں

مجوں سے سخت تر ہوتا حالانکہ امر بالعکس ہے اور نصاری کا تھم یہود سے کمتر ہوتا حالانکہ یکساں ہے ذمی وحر بی کا فرکا فرق میں بتا چکا ہوں اور میہ کہ ہرحر بی محارب ہے حسب حاجت ذلیل قلیل ذمیوں سے حربیوں کے مقاتلہ ومقابلہ میں مدد لے سکتے ہیں ایسی جیسے سدھائے ہوئے مسخر کتے سے شکار میں امام سزدسی نے شرح صغیر میں فر مایا: والا ست عیانیة باہل الذمیة الکلاب اور بروایت

امام طحاوی جمارے ائمکہ مذہب امام اعظم صاحبین وغیر ہم رضی اللہ تعالیٰ عندنے بھی اس میں کتابی کی شخصیص فر ما فی مشرک سے استعانت مطلقاً نا جائز رکھی اگر چہذمی ہو۔ان مباحث کی تفصیل جلیل السحیجة التسو تسمینیہ میں ملاحظہ ہو۔ر ہا کا فرطبیب سےعلاج کرانا

خارجی با ظاہر کمشوف علاج جس میں اس کی بدخواہی نہ چل سکےوہ تسو لایسالسو نسکم حب الا سے بالکل بےعلاقہ ہےاور دنیوی معاملات تھے و شراواجارہ واستجار کی مثل ہے ہاں اندرونی علاج جس میں اس کے فریب کو گنجائش ہواس میں کا فروں پریوں اعتماد

کیا کہ ان کواپنی مصیبت میں ہمدر داپنا دلی خیر خواہ اپنامخلص با خلاص خلوص کے ساتھ ہمدر دی کر کے اپنا دلی دوست بنانے والا اس کی ہے کسی میں اس کی طرف اتحاد کا ہاتھ بڑھانے والا جانا تو ہے شک آ بیکریمہ کا مخالف ہے اور ارشاد آیت جان کر ایساسمجھا تو نہ صرف اپنی جان بلکہ جان وایمان وقر آن سب کا دشمن اور انہیں اس کی خبر ہو جائے اور اس کے بعد واقعی دل سے اس کی خیرخواہی

> کریں تو پچھ بعیر نہیں وہ تو مسلمان کے وحمن ہیں اور بیمسلمان ہی نہ رہافانه منهم ہوگیا ان کی تو دلی تمنا یہی تھی۔ قال تعالی و دو الو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء (النساء ۸۹)

ان کی آروز و ہے کہ کی طرح تم بھی کا فربنوتو تم اور وہ ایک ہے ہوجاؤ۔ والعیاذ باللہ تعالی مگر الجمد للہ کہ کوئی مسلمان آئے گریمہ پر مطاطح ہو کر ہرگز ایسانہ جانے گا اور جانے تو آ ہے ہی اس نے تکذیب قرآن کی بلکہ پیڈیال ہوتا ہے کہ بیان کا پیشہ ہے اس سے روٹیاں کماتے ہیں ایسا کریں تو بدنام ہوں دکان پھیکی پڑجائے تو حکومت کا مواخذہ ہوسز اہو۔ یوں بدخوا ہی سے بازر ہے ہیں تو اپنے خیرخواہ ہیں نہ کہ ہمارے۔ اس میں تکذیب نہ ہوئی پھر بھی خلاف احتیاط وشنیع ضرور ہے خصوصاً یہود ومشرکین سے خصوصاً سربر آور دہ مسلمان کو جس کے کم ہونے میں وہ اشقیاا پی فتح سمجھیں۔ وہ جے جان وایمان دونوں عزیز ہیں اس بارے میں کریمہ نتلوہ ایسانہ من دونکم الایالونکم خیالا (آل عمران ۱۱۸)

(کی کا فرکوراز دارنہ بناؤ دہ تہاری بدخوا ہی میں کمی نہ کریں گے۔) وکریمہ ولیم یت خدوا مین دون الملیہ و الا رسولیہ و الا

( کی کافراوراز دارنہ بناؤدہ مہاری برخواہی میں ی نہ کریں ہے۔) وگریمہ وکسم یتنجیدوا من دون البلیہ والا رسولیہ والا السمومنین ولیجة (الدوبیہ ۱۱) (اللہ درسول اور مسلمانوں کے سواکسی کوذخیلکارنہ بنایا) وحدیث ندکور الاتستنضیوا بنار السمشر کین (مشرکوں کی آگ سے روشنی نہاو) بس ہیں اپنی جان کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دینے سے زیادہ اور کیاراز درود

خیلکارومشیر بنانا موگار امام محمد عبدری ابن الحاج کی قدس سره، مدخل میں فرماتے ہیں: واشد لقبح واشنع ما ارتکبه بعض الناس فی هذا الزمان من معالجة الطبیب و الکحال الکافرین

واشد لقبح واشنع ما ارتكبه بعض الناس في هذا الزمان من معالجة الطبيب و الكحال الكافرين الذين لايرجى منهما نصح ولا خيربل يقطع بغشهما اذيتهما لمن ظفرا به من المسلمين سيما ان كان المريض كسدا في دينه اه علمه

کبی**را فی دینہ او علمہ** لیمنی پخت ترفیجے وشنیع ہے وہ جس کاار تکاب آج کل بعض لوگ کرتے ہیں۔کا فرطبیب اورستبے سے علاج کرانا جن سے خیرخوا ہی اور بھلائی کی امید در کناریقین ہے کہ جس مسلمان پر قابو پائیں اس کی بدسگالی کریں گےاوراسے ایذا پہنچائیں گے۔خصوصاً جب کہ

پر فرمايا: انهم لايعطون لاحد من المسلمين شيئا من الادوية التي تصره ظاهرا لانهم لو فعلو ذلك لظهر غشهم و

مريض دين ياعلم ميںعظمت والا ہو۔

انقطعت مائة معاشهم لاكنهم يصفون له من الادوية مايليق بذلك المرض و يظهرون الصنعة فيه والنصح و قديتعا في المريض فينسب ذلك الى حذق الطبيب و معرفة ليقع عليه المعاش كثيرا السبب

والنصح و قدبتعا في المريض فينسب ذلك الى حذق الطبيب و معرفة ليقع عليه المعاش كثيرا السبب ما يـقـع لـه مـن الثناء على نصحه في صنعة لكنه يدس في ا اثنا وصفه حاجة لا يفطن فيها لمن الضرر غالبا

وتكون تلك الحاجة مما تنفع ذلك المرض و ينتعش منه في الحال لكنه يعود عليه بالضرر في اخر

الحال و قد يدس حاجة اخرى يصح بعد استعمالها لكنه اذا دخل الحمام انتكس ومات وحاجة اخرى اذا استعمالها صح و قام من مرضه لكن لها مدة اذا انقضت عادة بالضررو تختلف المدة في ذلك فمنها ما يكون مدتها سنة اواقل اواكثرا الى غير ذلك من غشهم وهو كثير ثم يتعلل عدو الله ان هذا مرض اخرليس له فيه حيلة و يظهر التاسف على اصاب المريض ثم يصف اشياء تنفع مراضه لكنها لاتفيد بعد ان فات الا مرفيه في نصح حيث لا ينفع نصحه فمن يرى ذلك منه يعتقدانه من الناصحين وهو من اكبر الخاشد.

۔ یعنی وہ مسلمان کو کھلےضرر کی دوانہیں دیتے کہ یوں تو ان کی بدخواہی ظاہر ہوجائے اوران کی روزی میں خلل آئے بلکہ مناسب دوا دیتے اوراس میں اپنی خیرخواہی فن دانی ظاہر کرتے ہیں اور بھی مریض اچھا ہوجا تا ہے جس میں ان کا نام اور معاش خوب چلے اور

دیے اورا ن یں اپی بیر تواہی دن دای طاہر سرتے ہیں اور ہی سریس اچھا ہوجا تاہے جس کی ان کا نام اور معال توب سے اور اس کے ضمن میں ایسی دوادیتے ہیں کہ فی الحال مریض کو نفع دے اور آئندہ ضرر لائے یا ایسی دوا کہ اس وقت مرض کھودے مگر جب مریض جماع کرے مرض لوٹ آئے اور مرجائے یا ایسی کہ سردست تندرست کردے مگر جب جمام کرے مرض یلٹے اور موت ہویا

الیی کہاس وقت مریض کھڑا ہوجائے۔اورا بیک مدت سال بھریا کم پیش کے بعدوہ اپنارنگ لائے اوران کے سواان کے فریبوں کے بہت طریقے ہیں پھر جب مرض پلٹا تو اللّٰہ کا دشمن یوں بہانے بنا تا ہے کہ بیجد یدمرض ہےاس میں میرا کیاا ختیار ہےاور مریض کی حالت پرافسوس کرتا ہے پھرچیح نافع نسخے بتا تا ہے۔ گر جب بات ہاتھ سے نکل گئی کیا فائدہ تو اس وقت خیرخواہی دکھا تا ہے۔

جب اس سے نفع نہیں دیکھنے والے اسے خیرخواہ سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سخت تر بدخواہ ہے۔

كل العدوا قد ترجى ازالقها الاعدوة من عاداك في الدين تمام دشمنول كازوالممكن بي مرعداوت ديني كه ينهيس جاتى \_

> پھرفرمایا: قبلوسیة **ج**لمد

قديستعلمون انصح في بعض الناس ممن لاخطولهم في الدين ولا علم ذلك ايضا من الغش لاهم لو لم ينصحوالما حصلت لهم الشهرة بالمعرفة بالطب ولتعطل عليهم معاشهم و قد يفطن لغشهم ومن غشهم نصحهم لبعض ابناء الدنيا لينشتهرو وابذلك و تحصل لهم الخطوة عندهم و عند كثير ممن شابهم و يستسلطون بسبب ذلك على قتل العلماء والصالحين و هذا لنوع موجود ظاهر. وقد ينصحون العلماء

والصالحين و ذلك منهم غش ايضا لانهم يفعلون ذلك لكى تحصل لهم الشهرة و تظهر صنعتهم فيكون سببا الى اتلاف من يريدون اتلاضعنهم واهذا منهم مكر عظيم لعنی وہ بھیعوام کےعلاج میں خیرخواہی کرتے ہیں اور پیجھی ان کا مکرہے کہا بیانہ کریں تو شہرت کیسے ہوروٹیوں میں فرق آئے اور مجھی ان کے فریب پرلوگ چرچ جائیں یونہی بیفریب ہے کہ بعض رئیسوں کا علاج اچھا کرتے ہیں کہ شہرت اوراس کے نز دیک اس جیسوں کی نگاہ میں وقعت ہو۔ پھرعلاء صلحا کے قتل کا موقع ملے اورایسے اب موجود وظاہر ہیں اور بھی علاء صلحاء کے علاج میں بھی

خیرخواہی کرتے ہیںاور یہ بھی فریب ہے کہ مقصود سا کھ بندھن ہے پھرجس عالم یادیندار کافٹل مقصود ہےاس کی راہ ملنااور بیان کا بڑا

پھرا پنے زمانہ کا ایک واقعہ ثقة معتمد کی زبانی بیان فرمایا کہ مصرمیں ایک رئیس کے یہاں ایک یہودی طبیب تھاریئس نے کسی بات پر ناراض ہوکرا سے نکال دیا وہ خوشامدیں کرتا رہا بیہاں تک کہرئیس راضی ہو گیا کا فروفت کا منتظرر ہا پھررئیس کوسخت مرض ہوا۔ میں

طبیب مغربی سے طب پڑھ رہاتھالوگ انہیں بلانے آئے انہوں نے عذر کیالوگوں نے اصرار کیا گئے اور مجھے فر ما گئے میرے آنے تک بیٹے رہناتھوڑی ہی در ہوئی تھی کہ کانیتے تھرتھراتے واپس آئے۔میں نے کہا خیر فر مایامیں نے کہا یہودی نے کیانسخہ دیامعلوم

ہوا کہ وہ رئیس کا کام تمام کر چکامیں اندر گیا کہ ایک تو اس کے بچنے کی امیر نہیں پھریدا ندیشہ کہ کہیں یہودی میرے ذمہ نہ رکھ دے رئیس کل تک نہ بچے گا وہی ہوا کہ صبح تک اس کا انتقال ہو گیا پھرفر مایا بعض لوگ کا فرطبیب کے ساتھ مسلمان طبیب کوبھی شریک

كرتے ہيں كہ جونسخہ وہ بنائے مسلمانوں كودكھاليس يوں اس كے مرسے امن سجھتے ہيں اوراس ميں كچھ حرج نہيں جانتے فرمايا و هذا اليس بشئي ايضاء من وجوه الاول ان المسلم قد يفعل عن بعض ماوصفه الثاني فيه اقتداء الغير به الثالث

فيه الاعانة لهم على كفرهم بها يحطيه لهم الرابع فيه ذلة المسلم لهم الخامس فيه تعظيم شانهم لا سيما ان كان المريض رئيسا و قد امرا الشارع عليه الصلوة والسلام بتصغيره شانهم وهذا عكسه بيكي بوجوه كجم

نہیں۔ایک توممکن کہ جودوا کا فرنے بتائی اس وقت مسلمان طبیب کے خیال میں اس کا ضرر نہ آئے۔پھراس کی دیکھا دیکھی اور مسلمان بھی کا فرسے علاج کرائیں گے۔فیس وغیرہ جواہے دی جائے وہ اس کے تفریر مدد ہوگی مسلمان کواس کے لئے تواضع کرنا پڑے گی علاج کی ناموری سے کا فرکی شان بڑھے گی خصوصاً اگر مریض رئیس تھا۔رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحقیر کا حکم دیا اور

بیاس کاعکس ہے پھر فرمایا: ثم مع ذلك مايحصل من الانس والودلهم وان قل الامن عصم الله و قليل ماهم و ليس ذلك من اخلاق

پھران سب وجوہ کے ساتھ بیہے کہاس سے ان کے ساتھ انس اور کچھ محبت پیدا ہوجاتی ہے اگرچے تھوڑی ہی سہی سوااس کے جے الله محفوظ رکھے اوروہ بہت کم ہیں اور کا فرسے انس اہل دین کی شان نہیں۔

پهرفرمایا: ومع ذلک بخشی علی دین بعض من یستطیهم من المسلمین \_ انسب قباحتول کے ساتھ محت آفت ہے ہے کہ بھی ان سے علاج کرانے والے کے ایمان پراندیشہ ہوتا ہے پھراپنے بعض ثقہ معتمد برادران دینی کا واقعہ بیان فر مایا کہان کے یہاں بیاری ہوئی مریض ایک یہودی طبیب کی طرف رجوع پراصرار کیاانہوں نے اسے بلایا وہ علاج کرتار ہاایک دن اسےخواب میں دیکھا کہان ہے کہتا ہے موکیٰ علیہالصلوٰۃ والسلام کا دین قدیم ہےاس کواختیار کرنا چاہئے اور یونہی کیا کیا بکتار ہایہ تر سال ولرزاں جاگےاورعہد کرلیا کہاب وہ میرے گھرنہ آنے پائے راہتے میں بھی وہ جہاں ملتابیاور راہ ہوجاتے کہ مبادااس کا وبال انہیں پہنچےامام فرماتے ہیں:

وهذا قد رحم بسبب انه كان معتني به فيخاف من استطبهم ولم يكن معتني به ان يهلك معهم ولولم يكن

فيه الا الخوف من هذا الامرا لخطر لكان متعينا تركه فكيف مع وجود ماتقدم ان صاحب يرتويول رحمت بوئي کہ زیر نظرعنایت تھے جوابیا نہ ہوا اوران سے علاج کرائے اس پرخوف ہے کہان کے ساتھ ہلاک ہوجائے۔ان کے علاج میں

اس شدیدخطرناک خوف کے سوااور کچھ نہ ہوتا تو اس قدر سے اس کا ترک لا زم ہوتا نہ کہاور شناعتوں کے ساتھ جن کا ذکر گذرا۔ان امام ناصح رحتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان نفیس بیانوں کے بعد زیارت کی حاجت نہیں اور بالخصوص علماء وعظمائے وین کے لئے زیادہ خطرے کا مویدا مام زری رحتہ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے علیل ہوئے ایک یہودی معالج تھاا چھے ہوجاتے پھرمرض عود کرتا کئی باریوں ہی

ہوا آخراہے تنہائی میں بلا کر دریافت کیا اس نے کہاا گرآپ سے یو چھتے ہیں تو ہمارے نز دیک اس سے زیادہ کوئی کارثواب نہیں کہ آپ جیسےامام کومسلمانوں کے ہاتھ سے کھودوں۔امام نے اسے دفع فر مایا مولا تعالیٰ نے شفائجنشی پھرامام نے طب کی طرف توجہ فرمائی اوراس میں تصانیف کیس اورطلبہ کوحاذ ق اطبا کر دیا اورمسلمانوں کوممانعت فرمادی کہ کا فرطبیب سے بھی علاج نہ کرا<sup>ک</sup>ئیں یہود

کمثل مشرکین ہیں کہ قرآن عظیم نے دونوں ایک ساتھ مسلمانوں کا سب سے سخت تر دشمن بتایا اور لایالوکم خبالا تو عام کفار کے لئے فرمایا۔عورت کامرتدہ ہوکرنکاح سے نہ ٹکلنا تمام کتب ظاہرالروایۃ وجملہ متون وعامہ شروح وفتاوائے قدیمہ سب کےخلاف ہےاور سب کے موافق ۔خلاف ہے قول صوری کے اور موافق ہے قول صروری کے ۔قول صوری وضروری کا فرق میرے رسالہ اجلی

الاعلام بان الفتوى مطلقا على قول الامام ميس ملے گا كەمىرے فتاوے جلداول ميں طبع ہوااوراس كاقول ضرورى كے موافق ہونا میرے فتوے سے کہ بجواب سوال علی گڑھ کھھا ظاہراس کی نقل حاضر ہوگی اور بیچکم صرف نکاح میں ہے باقی تمام احکام ارتداد جاری ہوں گے نہوہ شوہر کاتر کہ یائے گی نہ شوہراس کا۔اگراپنے مرض الموت میں مرتدہ نہ ہوئی ہونیز جب تک وہ اسلام نہ لائے شوہر کواسے ہاتھ لگانا حرام ہوگا عالمگیری منشاء مسئلہ مذکورہ سے خالی نہیں باب نکاح الکفار میں ویکھئے:

اسی کے بیان میں در مختار میں ہے: الفتوى والواكبية تراضی شرط۔ تکاح باقی ہے جیسے بحال نماز وروزہ رمضان واعتکاف واحرام وحیض نفاس یو ہیں جب کہ زوجہ کی بہن سے نکاح کر کے قربت کر لے زوجہ حرام ہوگئی یہاں تک کہاس کی بہن کوجدا کرےاوراس کی عدت گذرجائے بلکہ بھی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی ہےاور نکاح زائل نہیں جیسے حرمت مصاہرت طاری ہونے سے کہ متار کہ لازم ہے تو نکاح قائم ہے اور زن مفصاۃ کہ سبیلیں ایک ہوجا کیں نکاح میں

صرحوا بتعزيرها خمسة و سبعين و تجبر على الاسلام و على جديد النكاح بمهريسير كدينار وعليه

لوا جرت كلمة الكفر على لسانها مغايظة لزوجها اواخراجا لنفسها عن حالته والاستجاب المهر عليه

بنكاح متالف تحرم على زوجها فبحبر على الاسلام ولكل قاض ان يجدد النكاح بادني شئي ولوبدينار

سخطت اورضيت وليس لها ان تتزوج الا بزوجهاقال الهندو اني اني اخذ بهذا قال ابوالليث وبه ناخذ

كذا في التمر تاشي

ياحكام الى طرح ندبب ك خلاف بين جب مرتده موتى بى نكاح فوراً فتخ موكيا كدارتداد احدهما فسخ فى الحال پھر بعدعدت دوسرے سےاسے نکاح نا جائز ہونا گیامعنی اور پہلے سے تجدید نکاح پر جبر کیامعنی۔ کیوں نہیں جائز کہوہ کسی سے نکاح نه کرے اور اس تجدید میں زبردی اونیٰ سے اونیٰ مہر باندھنے کا ہر قاضی کو اختیار ملنا کیامعنی مہرعوض بضع ہے اور معاوضات میں

بلكهان اكابرك قول ماخوذ ومفتى بهكوكه قول ائمه بخارا ہے فتوائے ائمہ بلخ رحم الله تعالیٰ سے جسے فقیر نے بانتاع نہرالفائق وغیرہ اختیار کیا بعدنہیں تجدید نکاح بنظراحتیاط ہےاور شوہر پرحرام ہوجانا موجب زوال نکاح نہیں بار ہاعورت ایک مدت تک حرام ہوجاتی ہےاور

اصلاً خلل بين اور حرمت ابدى دائم بوالمسائل منصوص عليهافى الدر وغيره من السفار الخروالله تعالى اعلم

مسئله ١٠٠٠ كيافرماتے بين علمائے دين اس مسلميس كه:

جمعہ کی اذان ثانی جومنبر کے سامنے ہوتی ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد کے اندر ہوتی تھی یا باہر؟ (1) خلفائے راشدین رضی الله تعالی عنم کے زمانه میں کہاں ہوتی تھی؟ (1)

فقه حنفی کی معتمد کتابوں میں مسجد کے اندراذ ان دینے کومنع فر مایا اور مکروہ لکھا ہے یانہیں؟ (4)

اگر رسول الٹدصلی الشعلیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانیہ میں اذ ان مسجد کے باہر ہوتی تھی اور ہمارے (2)

ا ماموں نے مسجد کے اندراذ ان کو مکروہ فر مایا ہے تو ہمیں اسی پڑمل لا زم ہے بارسم ورواج پراور جورسم ورواج حدیث شریف واحکام فقەسب كےخلاف يرر جائے تو وہاں مسلمانوں كوپيروى حديث وفقه كاحكم ہے يارسم ورواج پراڑار ہنا۔

نئی بات وہ ہے جورسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائے راشدين واحكام ائمه كے مطابق ہويا وہ بات نئى ہے جوان كے خلاف

لوگوں میں رائج ہوگئی ہو۔

(٦) کمدمعظمہ، مدینہ منورہ میں بیاذ ان مطابق حدیث وفقہ ہوتی ہے یااس کےخلاف اگرخلاف ہوتی ہےتو وہاں کےعلائے کرام کےارشادات دربارہ عقا کد ججت ہیں یاوہاں کے تنخواہ دارموذنوں کے فعل اگر چہ خلاف شریعت وحدیث فقہ ہوں۔

(٧) سنت کے زندہ کرنے کا حدیثوں میں حکم ہےاوراس پرسوشہیدوں کے ثواب کا وعدہ ہے یانہیں اگر ہے تو سنت زندہ کی

جائے گی باسنت مردہ ،سنت اس وقت مردہ کہلائے گی جب اس کے خلاف لوگوں میں رواج پڑ جائے یا جوسنت خود رائج ہووہ مردہ قراریائے گی۔

(A) علاء پرلازم ہے یانہیں کہ سنت مردہ زندہ کریں اگرہے تو کیا اس وقت ان پر بیاعتراض ہوسکے گا کہ کیاتم سے پہلے عالم نہ

تھے اگروہ اعتراض ہوسکے گا توسنت زندہ کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔

(9) جن مسجدوں کے پیچ میں حوض ہے اس کی فصیل پر کھڑے ہو کر منبر کے سامنے اذان ہوتو بیرون مسجد کا حکم ادا ہو جائے گا

يانبيں؟ (۱۰) جن معجدوں میں ایسے منبر بنے ہیں کہان کے سامنے دیوار ہے اگر موذن باہراذان دیتو خطیب کا سامنا نہ رہے گا وہاں

كياكرنا جابئ اميدكه دسول مسكول كاجدا جداجواب مفصل مدلل ارشاد هوب بينوا توجروا

الجواب اللهم هداية الحق والصواب

جواب سوال اول

# رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بیاذ ان مسجد سے باہر درواز ہ پر ہوتی تھی سنن ابی دواؤ دشریف جلداول ص ۱۵۶ میں

# عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال كان يوذن يدي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا جلس على المنبريوم الجمعة على باب المسجد و ابي بكرو عمررضي الله عنهما

یعنی جب رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه کے دن منبر پرتشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے درواز ہ پراذان ہوتی اورایسا ہی

ابوبکروعمرض الله تعالی عنها کے زمانہ میں۔

لا يوذن في المسجد "مجدك اندراذ ان نه دى جائ -" فأوى خلاصة لمي صفح ٢٢ لا يوذن في المسجد - "مجدمين

اذان نهرو ووانه المفتين قلمي فصل في الإذان لا يوذن في المسجد \_ "مجدكا ندراذان نه كبيل " وقاوي عالمكيري طبع

مصر جلداول صفحه ۵۵ لا يو ذن في المسجد " مسجد كاندراذان منع ب " بحررائق طبع مصر جلداول صفحه ٢٦٨ لا يو ذن

في المسجد \_ ترجمه: "مجدك اندراذان كي ممانعت ع"شرح تغايي علامه برجندي صفح ٨ فيه اشعا بانه لايوذن في

المسجد امام صدرالشريعة ككلام مين اس يرتنبيه بكاذان مجدمين نه وغنية شرح منيه صفحه ٢٥٧- الاذان انسما يكون

فى المئذنة او خارج المسجدو الاقامة فى داخله راذان بيس موتى مرمناره يامتجد ع بابراور تكبير متجدك اندر فتح

اور مجھی منقول نہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی خبم نے مسجد کے اندرا ذان دلوائی ہوا گراس کی اجازت ہوتی تو بیان جواز کے لئے بھی ایساضرور فر ماتے۔

جواب سوال دوم

جواب اول سے واضح ہوگیا کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنبم ہے بھی مسجد کے باہر ہی ہونا مروی ہے اور پہبیں سے ظاہر ہوگیا کہ

بعض صاحب جوبین یدبیے مسجد کے اندر ہونا سمجھتے ہیں غلط ہے دیکھوحدیث میں بین یدی ہے اور ساتھ علی باب المسجد ہے یعنی

حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چہرۂ انور کے مقابل مسجد کے دروازہ پر ہوتی تھی بس اسی قدر بین یدیه کے لئے درکارے۔

جواب سوال سوم

بے شک فقہ حنفی کی معتمد کتا ہوں میں مسجد کے اندراذ ان کومنع فر مایا اور مکروہ کھا ہے فتاویٰ قاضی خان طبع مصر جلداول صفحہ ۸۷

القدير طبع مصر جلداول صفحه الحارقالو الايوذن في المسجد علماء نه مسجد مين اذان دين كومنع فرمايا به البيناً باب الجمعة سقحه ٣١٣ ـ هـوذكـر الله في المسجد اي في حدوده لكراهة الاذان في داخله \_ جمعه كاخطبه الوان وكرالهي ٢

مبحد میں یعنی حدودمسجد میں اس لئے کہ مسجد کے اندراذ ان مکروہ ہے طحطا وی علی مراقی الفلاح طبع مصر جلداول صفحہ ۱۲۸ ایسک و ۵ ان يو ذن في المسجد كما في القهستاني عن النظم \_يعنى ظم امام زنده نيستى پھرقہتاني ميں ہے كەسجد ميں از ان مكروہ ہے یہاں تک کداب زمانہ حال کے ایک عالم مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی عمدۃ الرعابیہ ہاشیہ شرح وقابیہ جلداول صفحہ ۲۴۵ میں لکھتے

بي قوله يـديـه اي مستـقبـل الامام في المسجد كان او خارجه و المسنون هو الثاني\_يعني بين يديركمعني صرف اس قدر ہیں کہامام کے روبرومسجد میں خواہ باہر سنت یہی ہے کہ مسجد کے باہر ہو جب تو وہ بتفریح کر چکے کہ باہر ہی ہونا

سنت ہےتو اندر ہونا خلاف سنت ہوا تو اس کے بیمعن نہیں ہو سکتے کہ چاہے سنت کے مطابق کرو چاہے سنت کے خلاف دونو ں باتوں کا اختیار ہے۔ایسا کون عاقل کیے گا بلکہ معنی وہی ہیں کہ بین یدیہ سے سیجھ لینا کہ خواہی نخواہی مسجد کےاندر ہوغلط ہے اس کے معنی صرف اتنے ہیں کہ امام کے روبر وہوا ندر ہا ہر کی مخصیص اس لفظ سے مفہوم نہیں ہوتی لفظ دونوں صورتوں پرصا دق ہے اور سنت یہی ہے کہ اذان مسجد کے باہر ہوتو ضرور ہے کہ وہی معنی لئے جائیں جوسنت کے مطابق ہیں بہر کیف اتناان کے کلام میں

بھی صاف مصرح ہے کہاذان ثانی جمعہ بھی مسجد کے باہر ہی ہونا مطابق سنت ہے تو بلاشبہ مسجد کے اندر ہونا خلاف سنت ہے۔ وللدالحمد

جواب سوال چهارم ظاہرہے کہ حکم حدیث وفقہ کےخلاف رواج پراڑار ہنامسلمانوں کو ہرگزنہ چاہئے۔ جواب سوال پنجم

ظاہر ہے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم واحکام فقہ کےخلاف نکلی ہو۔ وہی نئ بات ہے اسی سے بچنا چاہئے نہ کہ سنت وحکم حدیث وفقہ ہے۔

جواب سوال ششم مکہ معظمہ میں بیاذان کنارہ مطاف پر ہوتی ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسجد الحرام شریف مطاف ہی تک تھی

مسلك متقسط على قارى طبع مصر صفحه ٢٨ السمط اف هو ماكان في زمنه صلى الله تعالى عليه و سلم مسجدا \_توحاشيه مطاف بیرون مسجد وکل اذ ان تھااورمسجد جب بڑھائی جائے تو پہلے جوجگہ اذ ان یاوضو کے لئے مقررتھی بدستورمشٹنی رہے گی وللہذااگر

مسجد بردها کر کنواں اندر کرلیاوہ بندنہ کیا جائے گا جیسے زمزم شریف حالانکہ مسجد کے اندر کنواں بنانا ہر گز جا ئزنہیں فتاویٰ قاضی خاں و

قاوی عالمگیریے شخصی کے الف مضة والوضوء فی المسجد الا ان یکون ثمه موصع اعدلذلک و لا یصلی فیه و بین ہے لا یصلی فیه و بین ہے لا یہ حضر فی المسجد بئر ماء ولو قیدیمة تترک کبئر زمزم تو مکمعظم میں از ان تھیک کل پر ہوتی ہے مدین طیب میں خطیب سے بیں بلکہ زائد ذراع کے فاصلہ پرایک بلندمکم و پر کہتے ہیں طریق ہندیہ کے توبیہ می خلاف ہوا اور وہ جو بین یدیسے و فیرہ سے منبر کے متصل ہونا سمجھتے تھاس سے بھی ردہوگیا تو ہندی فہم وطریقہ خود ہی دونوں حرام محترم سے جدا ہے۔

اب سوال بیہ ہے کہ بیمکمر ہ قدیم ہے یا بعد کو حادث ہواا گرقدیم ہے تومثل منارہ ہوا کہ وہ اذان کے لئے متثنیٰ ہے جبیبا کہ غنہ سے گذرااوراسی طرح خلاصہ و فتح القدیر برجندی کے صفحات مذکورہ میں ہے کہ اذان منارہ پر ہو یا مسجد سے باہر مسجد کے اندر نہاس کی

گذرااورائ طرح خلاصہ و فتح القدیر برجندی کے صفحات مذکورہ میں ہے کہا ذان منارہ پر ہو یامسجد سے باہر مسجد کےاندر نہاس کی نظیر موضع وضوو جاہ ہیں کہ قدیم سے جدا کردیئے ہوں نہاس میں حرج نہاس میں کلام اورا گرحادث ہے تو اس پراذان کہنا بالائے

طاق پہلے یہی ثبوت دیجئے کہ وسط مسجد میں ایک جدید مکان کھڑا کر دینا جس سے مفیں قطع ہوں کس شریعت میں جائز ہے قطع صف بلا شبہ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قطع صفا قطعہ اللہ جوصف کوقطع کر سے اللہ اسے قطع کر دے رواہ النسائی والحا کم

بلاشبہ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قطع صفا قطعہ اللہ جوصف کوقطع کرے اللہ اسے قطع کردے رواہ النسائی والحاکم بسند سیجے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنها نیز علمانے تصریح فرمائی کہ سجد میں پیڑ بونامنع ہے کہ نماز کی جگھیرے گانہ ک بیمکبر ہ کہ جارجگہ گھریں سے کنتہ صفعہ قطع کے ایسال کے ایک سے ایسال کے ایسال کا جمہ میں میں میں میں میں میں ایسال کا ایسال کا ایکا

سے گھیر تا ہےاور کنتی صفیں قطع کرتا ہے۔ بالجملہ اگروہ جائز طور پر بنا تومثل منارہ ہے جس سے مسجد میں اذان ہونانہ ہوااور نا جائز طور پر ہے تو اسے ثبوت میں پیش کرنا کیاانصاف ہےا ہے ہمیں افعال موذ نین سے بحث کی حاجت نہیں مگر جواب سوال کو گذارش کہان فنہ ب

. کافعل کیا جحت ہوحالانکہ خطیب خطبہ پڑھتا ہےاور یہ بولتے جاتے ہیں جب وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام لیتا ہے یہ باواز بلند دعا کرتے ہیں اور بیسب بالا تفاق ناجائز ہے سیجے حدیثیں اور تمام کتابیں ناطق ہیں کہ خطبہ کے وقت بولنا حرام ہے درمختار و

روالحقارجلداول صفحه ۸۵۹۔اما مایفعله المو ذن حال الخطبة من التوضی و نحوه فمکروه اتفاقا لیعنی وہ جو بیموذن خطبے کے وقت رضی اللہ عندوغیرہ کہتے جاتے ہیں بیہ بالا تفاق مکروہ ہے یہی موذن نماز میں امام کی تکبیر پہنچانے کوجس وضع سے تکبیر کہتے

ہیں اسے کون عالم جائز کہہ سکتا ہے گرسلطنت کے وظیفہ داروں پرعلاء کا کیاا ختیارعلائے کرام نے تواس پر بیٹھم فرمایا کہ تکبیر در کنار اس طرح توان کی نماز وں کی بھی خیرنہیں دیکھوفتے القدیر جلداول صفحہ۲۶۱ و۲۹۳ و درمختار وردالمحتار صفحہ۱۱۵ خودمفتی مدینه منورہ علامہ سیداسعد سینی مدنی تلمیذعلامہ صاحب مجمع الانہر رجمااللہ تعالی نے تکبیر میں اپنے یہاں کے مکبر وں کی سخت بے اعتدالیاں تحریر فرمائی

سیدا متعدین مدی همیدعلامه صاحب می الامهر رجماالند تعالی سے جیمرین ایچ یہاں سے سمروں می محت ہے اعتدالیاں طریر مرای ہیں دیکھوفتا و کی اسعد میچلداول صفحہ آخر میں فرمایا ہے: اصاحب کسات الممکبرین و صنعهم فانا ابئو و الی الله تعالیٰ منه لیعنی ان مکبروں کی جوحر کتیں جو کام ہیں میں ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف براءت کرتا ہوں اوراو پراس سے بڑھ کرلفظ لکھا پھر کسی

عاقل کے نز دیک ان کافعل کیا ججت ہوسکتا ہے نہ وہ علماء ہیں نہ علماء کے زیر تھم۔

### جواب سوال هفتم

بے شک احادیث میں سنت زندہ کرنے کا حکم اور اس پر بڑے تو ابول کے وعدے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللّٰد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

# من احيا سنتى فقد اجبنى ومن اجنى كان معى في الجنة اللهم ارزقنا رواه السخبرى في الابانة والترمذي بلفظ من احب

جس نے میری سنت زندہ کی بے شک اسے مجھ سے محبت ہے اور جسے مجھ سے محبت ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں:

من احیا سنة من سنتی قدامیتت بعد فان له من الاجر مثل اجور من عمل بها من غیران ینقص من اجورهم شیاء (رواه الترمذی و رواه ابن ماجة عن عمرو بن عوف رضی الله تعالی عنه)

جومیری کوئی سنت زندہ کرے کہلوگوں نے میرے بعد چھوڑ دی ہوجتنے اس پڑمل کریں سب کے برابراسے ثواب ملے اوران کے ثوابوں میں پچھ کی نہ ہو۔

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها يعمروى حديث برسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين:

من تمسك بسنتي عند فساد امتى فله اجرمائة شهيد رواه البيهقي في الزهد

جونسادامت کے وقت میری سنت مضبوط تھا ہے اسے سوشہیدوں کا ثواب ملے۔

اور ظاہر ہے زندہ وہی سنت کی جائے گی مردہ ہوگئی اور سنت مردہ جبھی ہوگی کہ اس کے خلاف رواج پڑجائے۔

#### جواب سوال مشتم

احیائے سنت علما کا تو خاص فرض منصبی ہے اور جس مسلمان سے ممکن ہواس کے لئے تھم عام ہے ہرشہر کے مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنے شہریا کم از کم اپنی اپنی مساجد میں اس سنت کوزندہ کریں اور سوسوشہیدوں کا ثواب لیس اور اس پر بیاعتراض نہیں ہوسکتا کہ کیا تم سے پہلے عالم نہ تھے یوں ہوتو کوئی سنت زندہ ہی نہ کر سکے امیر المونین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی سنتیں زندہ فرما کیں اس پران کی مدح ہوئی نہ کہ الٹااعتراض کہتم سے پہلے تو صحابہ و تا بعین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

#### جواب سوال نهم

حوض کابانی مسجدنے بل مسجدیت بنایا اگر چه وسط مسجد میں جواوراس کی فصیل ان احکام میں خارج مسجد ہے لانسسه مسوضعے اعدللوضوء کما تقدم۔

جواب سوال دهم

لکڑی کامنبر بنائیں کہ یہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہلم ہےاہے گوشہ محراب میں رکھ کرمحاذات ہوجائے گی اورا گرضحن کے بعد مسجد کی

بلندد بوارہے تواسے قیام موذن کے لائق تراش کر باہر کی جانب جالی یا کواڑ لگا کیں۔

مسلمان بھائیو! بید بن ہے کوئی دنیوی جھگڑانہیں دیکھ لوکہ تمہارے نبی سل الدعیہ بلمکی سنت کیا ہے تمہاری ندہبی کتابوں میں کیا لکھاہے۔

# حضرات علمائے اهلسنت سے معروض

حضرات احیائے سنت آپ کا کام ہے اس کا خیال نہ فرمائے کہ آپ کے ایک چھولے نے اسے شروع کیا وہ بھی آپ ہی کا کرنا

ہے آپ کے رب کا تھم ہے تعاونوا علی البر والتقوی اوراگر آپ کی نظر میں بیمسکا سیح نہیں تو غصہ کی حاجت نہیں بے

تکلف بیان حق فرمایئے اور اس وقت لازم ہے کہ ان دسوں سوالوں کے جدا جدا جواب ارشاد ہوں اور ان کے ساتھ ان پانچوں سوالوں کے بھی:

> ارشارت مرجوح ہے یا عبارت اوران میں فرق کیا ہے؟ (1)

كيامحمل وصريح كامقابله موسكتا ہے؟ تصریحات کتب فقد کے سامنے کسی غیر کتاب فقد سے استنباط پیش کرنا کیسا ہے خصوصاً استنباط بعیدیا جس کا منشاء بھی غلط؟

(٣) حنفی کوتصریحات فقہ خفی کے مقابل کسی غیر کتاب حنفی کا پیش کرنا کیسا؟ (**£**)

قرآن مجید کی تجوید فرض عین ہے یانہیں اگر ہے تو کیاسب ہندی علاءاسے بجالاتے ہیں یاسومیں کتنے؟ (0) مستسلسه ١٠١ زيد كهتا ب مولا نااحمد رضاخان هر كتاب اور هر خط مين لكھتے ہيں "راقم عبدالمصطفیٰ صلی الله عليه وسلم"

خداجل جلالہ کے سواد وسرے کا عبد کیسے بن سکتا ہے فقیر نے جواب دیا بھائی یہاں عبدالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد بیالی جاتی ہے کہ

غلام مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم نه که بنده بینو ۱ تو جو و ۱ \_

الجواب الشروج فرماتا عوانك حوا الايامي منكم والصلحين من عبادكم وامائكم بمار علامول كو ہمارابندہ فرمایا کہتم میں جوعورتیں بےشو ہر ہوں انہیں بیاہ دواورتمہارے بندوں اورتمہاری باندیوں میں جولائق ہوں ان کا نکاح کر

دورسول التُدسلى الله عليه وسلم فرمات بي ليسس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة مسلمان يراس كي بندراور گھوڑے میں زکو ہنہیں بیحدیث سیجے بخاری وسیحے مسلم اور باقی سب صحاح میں ہےامیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے

مجمع صحابه مين صحابه كرام رض الله تعالى عنهم كوجع فرما كرعلانيه برسر منبر فرمايا كنت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و كنت عبده و خادمه ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تھا ميں حضور كا بندہ تھا اور حضور كا خدمت كا رتھا بيحديث و مابيك ابوحنيفه وكتاب الرياض النصرهكهمي اوراس سيصندلي اورمقبول ركهي \_مثنوى شريف ميں قصه خريدارى بلال رضى الله تعالى عنه ميں ہے سیدنا صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کی ۔ گفت مادوبند گان کوئے تو کردمش آزاد هر برزوئے تو اللُّدعزوجل فرماياہے: قل يعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم (الرمز:۵۳) اے محبوبتم اپنی تمام امت سے یوں خطاب فر ماؤ کہاہے میرے بندوجنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیااللہ کی رحمت ہے ناامید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش ویتا ہے بے شک وہی ہے بخشنے والامہر بان۔ حضرت مولوی معنوی قدس سره مثنوی شریف میں فرماتے ہیں۔ بندئه خود خواند احمد در رشاد جمله عالم رابخوار قل يعباد طرفه بيركه وبإبيه حال كے حكيم الامتدا شرف على تھانوى صاحب بھى جب تك مسلمان كہلاتے تھے حاشيہ ثنائم امداديہ ميں قرآن كريم كا یہی مطلب ہونے کی تائید کر گئے کہ تمام جہان رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا بندہ ہے۔اب گنگوہی اصطباغ پا کرشایداہے ہرشرک سے بدتر شرک کہیں گے حالانکہ ہرشرک سے بدتر شرک کے مرتکب خود گنگوہی صاحب ہیں کے براہین قاطعہ میں صاف صاف شیطان کو خدا کا شریک مانا ہے جس کا بیان علمائے حرمین شرفین کے فتاوی مسمی بہ حسام الحرمین علی منحرالکفر والمین میں اوراس مسئلہ عبدالمصطفیٰ كى تمام تفصيل بهار برساله "بدل الصفا تعبد المصطفى" ميس بالمسكين عبدالله بمعنى خلق خداوملك خداتو برمومن و کا فرہےمومن وہی ہے جوعبدالمصطفیٰ ہےا مام الا ولیاء ومرجع العلماء حضرت سیدناسہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے من لم ير نفسه في ملك النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا يذوق حلاوة الايمان جواہیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامملوک نہ جانے ایمان کا مزہ نہ چکھے گا۔ آ خرنه دیکھا جب الله عزوجل نے محمصلی الله علیه وسلم کا نورسیدنا آ دم علیه الصلاۃ والسلام کی پیشانی میں ود بعت رکھا اوراسی نور کی تعظیم کے کئے تمام ملائکہ کرام عہم الصلوۃ والسلام کوسجدہ کا تھکم دیا سب نے سجدہ کیا اہلیس تعین نے نہ کیا کیا وہ اس وقت عبداللہ ہونے سے نکل گیا الله كامخلوق كامملوك رہا حاشا بیتو ناممكن ہے بلكہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم كی تعظیم كونہ جھكا عبدالمصطفیٰ نہ بنا لاہذا مر دودابدي وملعون

امام الطا کفه اسمعیل دہلوی کے دادااورزعم طریقت میں پر دادا جناب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ازالیۃ انتخفا ہیں بخوالیہ

سرمدی ہوا آ دمی کو اختیار ہے جا ہے عبد المصطفیٰ ہے اور ملائکہ مقربین کا ساتھی ہویا اس سے انکار کرے اور ابلیس فین کا ساتھ دے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئله ۱۰۴ کیافرماتے ہیں علمائے کرام مفتیان عظام اس مسئلہ میں کہ جے ہوئے تھی میں حرام جانور مثلاً چوہا بلی کتامر گیا یا جھوٹا کر گیاوہ تھی یا تیل کیسے پاک ہوگا اوروہ کھانا درست ہوگایا نہیں؟ ہینوا تو جووا۔

الجواب تحمی اگر جما ہوا ہے تو اس جانوریا اس کے منہ لگنے کی جگہ سے کھرچ کرتھوڑ اسا پھینک دیں باقی پاک ہے احمد و ابوداؤ دابو ہریرہ اور دارمی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنم سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقعت المفادة فسی

ابوداو دابو ہر برہ اور داری عبدالند بن عباس رسی الند عالی ہم سے راوی رسول الند سی الند علیہ وسم کے قرمایا ۱۵۱ و قصعت النصارہ فسی السمن فان کان جامدا فالقو ها و ما حو لها۔ اگر جے ہوئے تھی میں چو ہا گرجائے تو چو ہااوراس کے آس پاس تھی ٹکال کر پھینک دو۔ واللہ تعالی اعلم۔

پھینک دو۔ واللہ تعالی اعلم۔ مسئلہ ۱۰۳ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ تھی گرم تھااس میں مرغی کا بچہ گرااور فوراً مرگیا یہ تھی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جووا۔

مہیں؟ بینوا توجروا۔ **الجواب** کھی ناپاک ہوگیا ہے پاک کئے اس کا کھا ناحرام ہے پاک کرنے کے تین طریقے ہیں۔ العجواب ناپاک ہوگیا ہے ہیں۔

بولا طویقه بیکه اتنابی پانی اس میں ملا کرجنبش دیتے رہیں یہاں تک کہ سب تھی اوپر آجادے اسے اتارلیں اور دوسرا پانی اس قدر ملاکر یونبی کریں پھرا تارکر تیسرے یانی میں اسی طرح دھوئیں اورا گرتھی سر دہوکر جم گیا ہوتو نتیوں باراس کے برابریانی ملاکر

اسی قدرملا کر یونہی کریں پھرا تارکر تیسرے پانی میں اسی طرح دھوئیں اورا گرتھی سر دہوکر جم گیا ہوتو نتیوں باراس کے برابر پانی ملاکر جوش دیں یہاں تک کہ تھی او پر آجائے اتارلیں بلکہ جوش دینے کی پہلے ہی بارحاجت ہے پھرتو تھی رقیق ہوجائے گا۔اور پانی ملاکر

بوں دیں یہاں تک کہ ی اوپرا جائے اتارین بلکہ بول دیے ی پہنے ہی بارہا جت ہے پرو کی رین ہوجائے 6۔ اور پای ملا سر جنبش دینا کفالت کرےگا۔ **دو سر ا طریقہ** نایاک تھی جس برتن میں ہے اگر جمنے کی طرف مائل ہوگیا ہوآ گ پر پکھلا لیں اور ویسا ہی پکھلا ہوا یاک

تھی اس برتن میں ڈالتے جائیں یہاں تک کہ تھی ہے بھر کراُ بل جائے تھی پاک ہوجائے گا۔ تیسوا طویقه دوسرا تھی پاک لیں اور مثلاً تخت پر بیٹھ کرنےچا ایک خالی برتن رکھیں اور پرنالے ک مثل کسی چیز میں وہ سر تھیں لیاں سے سر سر سر تھی ہے۔

پاک تھی ڈالیں اوراس کے بعد بیہ ناپاک تھی اس پرنالے میں ڈالیں یوں کہ دونوں کی دھاریں ایک ہوکر پرنالے ہے برتن میں گریں اسی طرح پاک وناپاک دونوں تھی ملاکرڈالیس یہاں تک کہ سب ناپاک تھی پاک تھی سے ایک دھار ہوکر برتن میں پہنچ جائے

سب پاک ہوگیا۔ پہلے طریقہ میں پانی ہے گھی کو تین بار دھونے میں گھی خراب ہونے کا اندیشہ ہےاور دوسرے طریقہ میں اہل کرتھوڑا گھی ضائع ہو

جائے گا تیسراطریقہ بالکل صاف ہے مگراس میں احتیاط بہت درکارہے کہ برتن میں ناپاک تھی کی کوئی بوندناپاک سے پہلے پہنچے نہ

**البحواب** موتحچیس اتنی بڑھانا کہ منہ میں آئیس حرام وگناہ سوسنت مشرکین ومجوس ویہود نصاریٰ ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلیٰ درجہ کی حدیث میں فرماتے ہیں۔ احفوا الشوارب واعفوا اللحي ولاتشبهوا باليهود رواه الامام الطحاوي عن انس بن مالك و لفظ مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنهما جزوا الشوارب وارخوا اللحيو خالفوا المجوس موتچھیں کتر کرخوب پیت کرواور داڑھیاں بڑھاؤیہودیوں اور مجوسیوں کی صورت نہ بنو۔فوجی جاہل تر کوں کافعل حجت ہے یا رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كاارشاد \_ والتُدتعالي اعلم \_ مسئله 0 • 1 کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ جمعہ کے روز سلطان انسلمین کے لئے خطبہ میں دعا ما نگنا فرض ہے تو مثلاً اتنی دعا ما تکی جائے تو درست ہے یانہیں؟ اللهم اعز الاسلام والمسلمين بالامام العادل ناصو الاسلام و والملة والدين زيركة المنسلام ورست سلطان المعظم كانام لے كردعا ما نگنا جاہے۔ سلطان اسلام کے لئے خطبہ میں دعا فرض نہیں ایک مستحب ہے اور وہ اتنی دعا ہے کہ سوال میں لکھی بے شک الجواب حاصل ہےزید کا اسے نا درست کہنامحض غلط و باطل ہے بلکہ درمختار میں ہے: يندب ذكر الخلفاء الراشدين والعمين لا الدعاء للسلطان و جوزه القهستاني خاص نام کی ضرورت ان شہروں میں ہے جوسلطان کی سلطنت میں ہیں کہ سکہ وخطبہ شعار سلطنت ہے روالحتا رمیں ہے۔ الدعاء للسلطان على المنابر قد صارالان من شعار السلطنة فمن تركه يخشى عليه الغ والله تعالىٰ اعلم

بعد کوگرے نہ پرنالے میں بہاتے وقت اس کی کوئی چھینٹ پاک تھی سے جدا برتن میں گرے ورنہ برتن میں جتنا پہنچایا اب پہنچ

مسئله ۱۰۳ کیافر ماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ مسلمان کومونچھ بڑھانا یہاں تک کہ منہ میں آئے کیا تھم ہے زید

گاسب نایاک ہوجائے گا۔ والله تعالی اعلم۔

کہتا ہےٹرکش لوگ بھی مسلمان ہیں وہ کیوں مونچھ بڑھاتے ہیں؟ بینوا تو جروا۔

مسئله ۱۰۶ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہا گر پیش امام سرپر شال ڈال کرنماز پڑھائے تو کیا ہے؟ مثال اگرریشمی یا زری کی مغرق ہے یا اس کا کوئی بوٹا زری یا ریشم کا حیار انگل سے زیادہ چوڑا ہے تو مرد کومطلقاً

ناجائز ہےاگر چہ غیرنماز میں اورنماز اس کے باعث خراب ومکروہ خواہ امام ہو یا مقتدی یا تنہا اورا گرالیی نہیں تو دوصور تیں ہیں اگر سر

پر ڈال کراس کا آنچل شانہ پر ڈال لیا جواوڑ ھنے کا طریقہ ہے تو حرج نہیں اوراگر سر پر ڈال کر دونوں بلولٹکتے چھوڑ دیئے تو مکروہ

(كره سدل) تحريما للنهي (ثوبه) ارساله بلا ليس معتاد كشد منديل يرسله من كتفيه\_

مسئلہ ٧٠١ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ولدالزنا کی نماز جنازہ پڑھنااورمسلمانوں کے قبرستان میں دفن

**الجواب** جب وہ مسلمان ہے اس کے جناز ہ کی نماز فرض ہے اور مسلمانوں کے مقابر میں اسے دفن کرنا ہے شک جائز ہے

اگر چداس کی ماں یا باپ یا دونوں کا فرہوں بلکہ بیاور بھی اولی ہے کہ ولد الزنا ہونے میں اس کا اپنا کوئی قصور نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

تحریمی وگناہ ہےاور نماز کا پھیرناواجب ہے۔درمختار میں ہے:

روالمحتاريس ہے، و ذلك نحو الشال و الله تعالى اعلم \_

جائزے یانہیں۔ولدالزناکی مال کافرہ ہےاور باپمسلمان۔بینوا تو جووا۔

عبدالمذنب احمد رضا

عفى عنه بمحمدن المصطفى منى الله عليه وسلم

www.rehmani.net

# ملفوظات حضور پرنور امام المسنت اعلى حضرت قبله

حضور ۱۳ سال میں میری اہلیہ کے ۱۴ کے اور دولڑ کیاں پیدا ہوئے جن میں سے پانچے اولا دیں انتقال کر گئیں کسی عرض

ک عمر سال کسی کی دوسال کسی کی ایک سال ہوئین اور سب کو ایک بیاری لاحق ہوئی یعنی پسلی اور امالصبیان فی الحال صرف ایک لڑکی

٣ ساله حيات ہے حضور دعاء فرمائيں اوران امراض كے واسطے كوئى عمل جومناسب ہوارشا دفر مائيں۔

مولی تعالی اپنی رحمت فرمائے اب جوحمل ہواہے دومہینے نہ گزرنے یا ئیں کہ یہاں اطلاع دیجئے اورز وجداوران

کی والدہ کا نام بھی معلوم ہونا جا ہے اس وقت ہے ان شاءاللہ تعالی بندوبست کیا جائے۔اپنے گھر میں یا بندی نماز کی تا کید شدید

ر کھیےاور پانچوں نمازوں کے بعد آیۃ الکرسی ایک ایک بارضرور پڑھا کریں اورعلاوہ نمازوں کے ایک ایک بارضبح سورج نکلنے سے پہلےاور شام کوسورج ڈو بنے سے پہلےاورسوتے وفت جن دنوں میںعورتوں کونماز کاحکم نہیں ان میں بھی ان تین وفت آیۃ الکری نہ

چھوٹے مگران دنوں میں آیت قر آن مجید کی نیت سے نہ پڑھے بلکہاس نیت سے کہاللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور جن دنوں

میں نماز کا تھم ہےان میں اس کا بھی التزام رکھیں کہ تینوں قل ۳\_۳ بارضبح وشام اورسوتے وفت پڑیں صبح سے مرادیہ ہے کہ آ دھی رات ڈھلنے سے سورج نکلنے تک اور شام سے مرادیہ ہے کہ دو پہر ڈھلے غروب آفتاب تک اور سوتے وقت اس طور پر پڑھیں کہ

حیت لیٹ کر دونوں ہاتھ دعا کی طرح پھیلا کرایک ایک بارتینوں قل پڑھ کرہتھیلیوں پر دم کر کے سارا منداور سینے اور پیٹ یاؤں

آ گےاور پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکےسارے بدن پر ہاتھ پھیریں دوبارایسے ہی سہ بارہ ایسے ہی اور جن دنوں میںعورتوں کونماز کا تھم نہیں ان میں آپ اسی طرح پڑھ کرتین باران کے بدن پر ہاتھ پھیردیا کیجئے بڑا چراغ یہاں ایک صاحب بناتے ہیں وہ بنوالیجئے

اورایام حمل میں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جس تر کیب سے بتایا جائے اسے روشن کیجئے اور بیلڑ کی جوموجود ہے اس کواگر ناسازی لاحق ہوتواس کے لئے بھی روش سیجئے اوروہ چراغ باذ نہ تعالیٰ سحراورآ سیب ومرض نتیوں کے دفع میں مجرب ہے۔ بچہ جو پیدا ہو پیدا ہوتے ہی معاسب سے پہلے اس کے کانوں میں 2 ہارا ذانیں دی جائیں 7 ہارا ذان سیدھے کان میں اور تین تکبیر ہائیں میں اس

میں ہرگز دیرینہ کی جائے۔دیر کرنے میں شیطان کا دخل ہوجا تا ہے۔ جالیس روز تک بچے کوکسی اناج سے تول کرخیرات کیا جائے پھر سال بھرتک ہرمہینہ پر پھردو برس کی عمرتک ہردومہینے پر تیسر ہسال ہرتین مہینے پر چوتھےسال ہر چارمہینے پریانچویں سال بھی ہر

عارمہینے پر چھے سال ہر چھ مہینے پرساتویں سال سالانہ بیتول اس لڑکی کے لئے بھی تیجئے۔ چوتھے میں ہےتو ہر عارمہینے پرتو لیے۔ مکان میں سات دن تک مغرب کے وقت ۷۔۷ بارا ذان باواز بلند کہی جائے اور تین شب سی سیحے خواں سے پوری سور ہ بقر ہ ایسی

آ واز سے تلاوت کرائی جائے کہ مکان کے ہرگوشہ میں پہنچے شب کو مکان کا دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کیا جائے اور صبح کوبسم اللہ کہہ کر

کھولا جائے آپ کے گھر میں جب یا خانہ کو جا کیں اس کے دروازہ سے باہر بسم اللّٰہ اعوذ باللّٰہ من الخبث و الخبائث پڑھ کر بایاں پیریہلے رکھ کرجائیں اور جب لکلیں تو دہنا یا وَں پہلے نکالیں اور الحمد للہ کہیں اور کپڑے بدلنے یا نہانے کے لئے جب کپڑے اتاریں پہلے بسم اللہ کہدلیں اور قربت کے وقت نہایت اہتمام کے ساتھ یا در کھئے کہ شروع فعل کے وقت آپ اور وہ دنوں

بسم الله كهدليس اوران با تول كاالتزام رہے گا توان شاءاللہ تعالیٰ كوئی خلل نہ ہونے يائے گا۔ حضور براچراغ روش کرنے کی کیاتر کیب ہے۔ عرض

ارشاد

(۱) میچراغ روشن کرنے کیامعلق روشن کیا جائے گاکسی حصلنے یا قندیل میں۔

(۲) روش کرتے وفت لوکے پاس سونے کا چھلہ یا انگوشی یا بالی ڈال دیا کریں چلہ ختم ہونے پر وہ مساکین مسلمین پر تضدق

مریض اس کی روشنی میں بیٹھےخواہ لیٹے مگر منہاس کی طرف رکھے اورا کثر اوقات اس کی لوکود کیھے۔ (٦) جنتنی دیر تک جلانامنظور ہوای حساب سے اعلیٰ درجہ کا پھلیل اس میں ڈالیں اوراسے ڈال کر چراغ کے سب طرف پھرالیں

مرض ہلکا ہوتو چراغ روز ڈیڑھ گھنٹہ روثن ہوا ورسخت ہوتو دو گھنٹے تین گھنٹے اور بہت سخت ہوتو شب بھر۔

چراغ باوضونمازی آ دمی روش کرے اگر چہ فورت ہواور مرد بہتر ہے۔

- کہ تمام نفوس پر دورہ کرآئے پھر جھکا کرر کھ دیں اور جس طرف بنی کا نشان ہے بسم اللہ کہہ کراس طرف روشن کریں۔
- (٧) اگرمرض نہایت شدید ہوتو جاروں گوشوں میں جاربتیاں جلائیں اور چراغ سیدھارتھیں اور ہرلوکے پاس سونارتھیں۔
- (٨) جس مكان ميں بير چراغ روشن ہوو ہاں نہ كو كى تصوير ہونہ كتا آنے پائے نہ سوا مريضہ كے كو كى عورت حيض ونفاس والى يا كو كى
  - نایاک مرد یاعورت\_
- (٩) اس جگه بیژه کرسب ذکرالهی و درو د شریف میں مشغول رہیں جو بات ضرورت کی ہو بقدر ضرورت آ ہتہ ہے کہہ دیں چپقلش
- نەكرىي نەكوئى لغووبى جودەبات وہاں جونے پائے۔ (۱۰) جنتنی عورتیں وہاں بیٹھیں یا آئیں جائیں سب تنگین کپڑے پہنے ہوں نماز کی طرح سوامنہ کی نکلی یا ہتھیلیوں کے سرکا کوئی
  - بال یا گلے یا کلائی ما بازویا پیٹ یا پنڈلی کا کوئی حصہ اصلانہ کھلنے پائے۔

(۱۱) چراغ پہلے دن جس وقت روشن ہووہ گھنٹہ منٹ یا در تھیں کہ کسی دن اس سے زیادہ دیر روشن کرنے میں نہ ہوئے یائے اس کے موکلات اپنی حاضری کا وہی وقت مقرر کر لیتے ہیں جس وقت پہلے دن روشن ہوا تھا پھرا گرکسی دن آئے اور چراغ اس وقت

روشن نه پایا توان کو تکلیف ہوتی ہےلہذا چاہئے کہ پہلے دن کچھ قصداً کر کےروش کریں کہا گرکسی دن اتفاقیہ دیر ہوجائے تواس وفتت سے زیادہ دیر بنہ ہونے پائے مگر پہلے دن اتنی دیر بنہ کریں کہ اور کسی دن چراغ روشن ہوکراس وقت کے آنے سے پہلے ختم ہوجائے۔

(۱۴) جب چراغ بردهانے کا وقت آئے کوئی باوضو محض بردهائے اوراس وقت بدیجے السلام علیم اجعوا ماجورین۔

(۱۳) روزنیا پھلیل ڈالیں کل کا بچاہوا آج مریض کے سراور بدن پڑل دیں۔

ارشاد

عرض

ارشاد

عرض

عرض

(15) جس کے لئے چراغ روشن ہوا ہواس کے سوااور مریض بھی بہنیت شفاان شرائط کی پابندی سے بیٹھ سکتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم

ایک صاحب کی لڑکی بلاناغہ کچھ عرصہ سے سورہ مزمل شریف پڑھا کرتی تھیں بلکہ قریب نصف کے حفظ بھی تھی اب عرض

ان صاحبزادی کا د ماغ خراب ہوگیاہے۔

لاحول شریف ۲۰ بارالحمد شریف اورآیة الکری شریف ایک ایک بار تینون قل تین بار پانی پردم کرے بلایئے۔ ارشاد

عرض

کیا آیات قرآنی بھی بیاثر رکھتی ہیں۔

جوقیودعامل بتاتے ہیں ان کی پابندی ندکرنے سے ایسا ہوتا ہے۔

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کا کمبل اوڑ هنا ثابت ہے یانہیں۔ ہاں مدیث شریف سے ثابت ہے۔

پیرا ہن اقدس میں کیا کیا کپڑے ہیں۔

ر دا۔ تہہ بند۔عمامہ بیتو عام طور سے ہوتا تھاا وربھی قمیص اورٹو پی پا جامہ ایک بارخرید نالکھاہے پہنے کی روایت نہیں ارشاد عورتیں بھی تہہ بند ہی باندھتی تھیں ایک بارحضور صلی الدعلیہ وسلم تشریف لئے جاتے تھے راہ میں ایک بیوی کا یا وَں پھسلا روئے مبارک

اس طرف سے پھیرلیا صحابہ نے عرض کیا حضوروہ پا جامہ پہنے ہوئے ہارشا دفر مایا اللھم اغفر للمتسرولات اے اللہ بخش

دےان عورتوں کوجو پا جامہ پہنتی ہیں اور غالبًا پا جامہ تنگ تھااس وقت کہا گرڈ ھیلا ہوتا تو اس میں بھی تہہ بند کی طرح کھل جانے کا احتال ہوسکتا تھا۔

موم بن جس میں چربی پڑتی ہے مسجد میں جلانا جائز ہے یانہیں؟

اگرمسلمان کی بنائی ہوئی ہوتو جائز ہے ورنہ سجد ہی میں نہیں ویسے بھی جلانا نہ جا ہے۔ ارشاد بہ جوجرمن وغیرہ ولا یتوں سے آتی ہے اس کا کیا تھم ہے۔

ارشاد

عرض

ان کا بھی وہی تھم ہےاس واسطے کہ چر بی اور گوشت کا ایک تھم ہےا گرچہ گائے ہو یا بکری کسی مسلمان سے کوئی

ہندو یا نصرانی چربی لے گیا اورتھوڑی در میں واپس لائے اور کہے کہ بیروہی چربی ہے جوابھی تم سے لے گیا ہوں اس کالینا حرام

السنصرانية لاذبيح لسه بخلاف يهوديول كے كهان كے يهال اب تك ذرح كرنے كاامتمام ہے فتاوىٰ قاضى خال ميں ہے اليهودية يلذبح اوياكل ذبيحة المسلم نصراني ويبودى كافردونول بين كدايك محبوبان خداكى محبت مين دوسر عداوت

میں قرآن عظیم میں یہودیوں کو مغضوب علیہم اورنصاریٰ کوضالین فرمایا۔یہی وجہہے کہآج روئے زمین پر کوئی یہودی ایک گاؤں کا بھی حاکم نہیں بخلاف نصاریٰ کے کہان کی سلطنت ظاہر ہےاور بعینہ یہی مثال روافض وو ہابید کی ہے کہ روافض مثل نصاریٰ

کے محبت میں کا فرہوئے اور و ہابیمثل یہود کے عداوت میں چنانچے روافض کی حکومت ایران کا تخت موجود ہےاور و ہابید کی کہیں ایک

رپڑریہ بھی نہیں۔ امام مسافر کے پیچھے مقتدی مقیم کوایک رکعت ملی تو بقیہ نماز میں قراءت کس طرح کرے۔ عرض

پہلے دورکعت مثل لاحق کے بغیر قراءت بقدرسورۂ فاتحہ قیام کر کے قعدہ کرےاور پچھلی رکعت میں قراءت کرے۔ ارشاد

جماع ثانيہ جس وقت شروع ہوسنت ظہراس وقت پڑھنا جائز ہے یانہیں یا فجر کی سنت جماعت ثانیہ کے قعدہ نہ عرض

ملنے کی وجہ سے چھوڑ دی جائیں یا کیا۔ جماعت ثانیہ فقط جائز ہے اس کے لئے سنتیں نہ چھوڑے اصل نماز جماعت اولی ہے جس کے لئے حدیث میں ارشاد

ارشاد ہے کہا گرمکانوں میں بچےاورعورتیں نہ ہوتیں تو جولوگ جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں ان کے مکانوں کوجلوا دیتاایک مرتبه مولوی عبدالقا در صاحب رحمته الله تعالی علیه فر ماتے تھے کہ مار ہرہ مطہرہ میں اتفا قام مجھے نماز میں دریہوگئ جب میں مسجد کی

سڑھیوں پر پہنچاحضرت میاں صاحب قبلہ نماز پڑھ کرتشریف لا رہے تھےارشا دفر مایا عبدالقا درنماز تو ہوگئی تواصل نماز جماعت اولی

بی ہے۔

نماز جنازہ میں تو تین صف کرنے کی فضیلت ہے۔اس کی تر کیب درمختار وکبیری میں لیکھی ہے کہ پہلی صف میں عرض

تین دوسری میں دواور تیسری میں ایک آ دمی کھڑا ہواس کی کیا وجہ ہے کہ ہرصف میں دودو کھڑے ہوسکتے تھے۔

اقل درجہ صف کامل کا تین آ دمی ہیں اس واسطے صف اول کی تکمیل کر دی گئی اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ امام کے ارشاد

برابردوآ دمیوں کا کھڑا ہونا مکروہ تنزیبی اور تنین کا مکروہ تحریمی کیونکہ صف کامل ہوگئی اوراس صورت امام کا صف میں کھڑا ہونا ہو گیا اور پنج وقته نماز میں بھی لیعض صورتوں میں تنہاصف میں کھڑا ہونا جائز نہیں مثلاً دومر داورا یک عورت ہے تو عورت بچھلی صف میں تنہا

کھڑی ہوگی۔

ا یام و با میں بعض جگہ دستنور ہے کہ بکرے کے داہنے کا ن میں سور ہ یسلین شریف اور بائیں میں سور ہ مزمل شریف پڑھ کردم کرتے ہیں اور شہر کے اردگر د پھرا کر چورا ہے پر ذ نے کرتے ہیں اوراس کی کھال وسری زمین میں دفن کردیتے ہیں بیکیسا ہے۔

کھال وفن کرنا حرام ہے کہاضاعت مال ہےاور چوراہے پر لے جا کر ذریح کرنا جہالت اور بریار بات ہےاللہ ارشاد

ك نام پرذن كر كے مساكين كونسيم كردے۔

کیا خطبہ نکاح بھی کھڑے ہو کر قبلہ روپڑھنا چاہئے؟ عرض

ہاں کھڑے ہوکر پڑھناافضل ہےاور قبلہ روہونا کچھضرورنہیں سامعین کی طرف منہ ہونا جا ہے خطبہ جمعہ بھی تو قبلہ ارشاد کی جانب پشت کر کے پڑھا جانامشروع ہے۔

معلم کی اگر شخواہ مقرر نہ ہوتو بچوں سے کام لےسکتا ہے یانہیں؟ عرض اگروالدین کونا گوارنه ہواور بچه کو نکلیف نه ہوتو حرج نہیں تنخوا ه مقرر ہویا نہ ہو۔ ارشاد

عرض: میلادخوال کے ساتھ اگرامردشامل ہوں بیکیاہے؟

تہیں جاہئے۔ ارشاد

نوشہ کے اوپٹن ملنا جائز ہے یانہیں؟ عرض خوشبوہ۔جائزہے۔ ارشاد

اگر بیسلیورے بدایوں جانا ہے اور راستہ میں بریلی اتر اتو قصر کرے گایانہیں؟ عرض

اس صورت میں قصرنہیں کہ سفر کے دوکلڑے ہوگئے۔ ارشاد ایک شخص بریلی کا ساکن مراد آباد میں دکان کھولے اور وہاں تجارت کا ارادہ ہواور کبھی کبھی اینے اہل عیال کو بھی عرض لے جایا کرے اس صورت میں مراد آباد وطن اصلی ہوگا یا وطن اقامت۔ وطن اصلی نہ ہوگا ہاں اگر وہاں نکاح کرلے تو ہوجائے گا۔ ارشاد اگروہابی نکاح پڑھائے توہوجائے گایانہیں؟ عرض تکاح تو ہوہی جائے گا اس واسطے کہ نکاح نام باہمی ایجاب وقبول کا ہے اگر چہ بامن پڑھائے چونکہ وہابی سے ارشاد پڑھوانے میں اس کی تعظیم ہونی ہے جوحرام ہے لہٰذااحتر از لازم ہے۔ ولیمہ نکاح کی سنت ہے باز فاف کی اور نابالغ کا نکاح ہوتو ولیمہ کب اور کس دن کرے۔ عرض ولیمہ زفاف کی سنت ہے اور نابالغ بھی بعد زفاف کے ولیمہ کرے اور ولیمہ شب زفاف کی صبح کو کرے۔ ارشاد تکاح کے بعد چھوارے لٹانے کا جورواج ہے سی کہیں ثابت ہے یانہیں؟ عرض حدیث شریف میں لوٹنے کا تھم ہےاورلٹانے میں بھی کوئی حرج نہیں اور بیحدیث دارقطعی وبیہقی وطحاوی سے مروی ہے۔ ارشاد خصاب سیاہ اگر وسمہ سے ہو۔ عرض وسمدسے ہویاتسمہ سے سیاہ خضاب حرام ہے۔ ارشاد کوئی صورت بھی اس کے جواز کی ہے؟ عرض ہاں جہاد کی حالت میں جائز ہے۔ ارشاد اگر جوان عورت سے مردضعیف نکاح کرنا جاہے تو خضاب سیاہ کرسکتا ہے یانہیں؟ عرض بوڑھا بیل سینگ کا شنے سے بچھڑ انہیں ہوسکتا۔ ارشاد بعض كتب ميں ہے كہ وقت شہادت امام حسين رضى الله تعالى عنہ كے وسمه كاخصاب تھا۔ عرض حضرت امام حسن وحسین وعبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهم کے وسمہ کا کیا کرتے تھے کہ بیسب حضرات مجاہدین تھے۔ ارشاد نماز قصرنههی اورقصر پڑھی تواعادہ ہوگا یانہیں۔ عرض ضروراعادہوگا کہسرے سے نماز ہی نہ ہوئی۔ ارشاد ایک گاؤں میں مسجد بالکل ویرانہ میں ہے اس کے متصل ایک کمہار کا مکان ہے مسجد مذکور میں نماز بھی نہیں ہوتی عرض

ہے بلکہاس کےاردگر دلوگ کوڑہ وغیرہ ڈالتے ہیں وہ کمہارز مین مسجد کوخرید ناحیا ہتا ہے آیااس کی بیچے ہوسکتی ہے یانہیں۔ ارشاد: حرام ہے اگر چہزمین کے برابرسونا دے مسجد کے لئے جولوگ ایسا کریں ان کی نسبت قرآن عظیم فرما تاہے: لھے فسی الدنيا خزى ولهم في الاخوة عذاب عظيم ونيامين ال كے لئے رسوائي ہے اور آخرت ميں براعذاب\_

نماز جنازہ کی تعمیل ہے کیا مراد ہے۔ عرض

عنسل وکفن بغیرتو نماز پڑھ سکتے ہی نہیں ہاں اس کے بعد تاخیر نہ کر بے بعض لوگ شب جمعہ میں جس کا انتقال ہوا اارشاد میت کوتا نماز جمعه رکھے رہتے ہیں کہ آ دمیوں کی نماز میں کثرت ہوجائے بینا جائز ہےاوراس کی تصریح کتب فقہ میں موجود ہےاور اگر قبرتیار ہونے سے پیشتر کسی عذر سے تاخیر کی جائے تو حرج نہیں۔

مردہ کے ساتھ مٹھائی قبرستان میں چیونٹیوں کے ڈالنے کے لئے لے جانا کیسا ہے۔ عرض ساتھ لے جاناروٹی کا جس طرح علائے کرام نے منع فر مایا ہے ویسے ہی مٹھائی ہےاور چیونٹیوں کواس نیت سے ارشاد ڈالنا کہ میت کو تکلیف نہ پہنچا ئیں میحض جہالت ہےاور بیزیت نہ بھی ہوتو بھی بجائے اس کےمساکین صالحین پرتقسیم کرنا بہتر ہے

مکان پرجس قدر چاہیں خیرات کریں قبرستان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اناج تقسیم ہوتے وقت بچے اورعورتیں وغیرہ (پھرفرمایا)

غل مچاتے اورمسلمانوں کی قبروں پردوڑے پھرتے ہیں۔

عرض

ارشاد

معمول چھینٹ جس کے پاجامے عورتوں کے ہوتے ہیں خوش دامن کا پاجامہالیی چھینٹ کا ہواس پراس پر سے عرض اس کے جسم کو ہاتھ بشہوت لگائے تو کیا تھم ہے۔

اگراییا کیڑاہے کہ حرارت جسم کی ندمعلوم ہوتو خیرور ندحرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔ ارشاد يه جومولو دشریف کی بعض کتب میں لکھا ہے کہ جس رات آ منہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاملہ ہوئیں دوسوعور تیں عرض

رشک حسدہے مرکئیں بیٹی یانہیں۔ اس کی صحت معلوم نہیں البتہ چندعور توں کا بہتمنائے نورنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرجانا ثابت ہے۔ ارشاد

اسقاط کی حالت میں چندسیر گندم اور قرآن عظیم دیاجا تا ہے اس میں کل کفارہ ادا ہوجائے گایانہیں۔

جتنی قیت قرآن عظیم کی بازار میں ہےائے کا کفارہ ادا ہوجائے گا۔ ممن کے اندرعاقدین مختار ہیں جتنا جا ہیں طے کرلیں۔

عرض یہاں بیر کہ صدقہ دیا جارہاہے وہی بازار کے بھاؤ کا اعتبار ہوگا۔ ارشاد خطبہ کے وقت عصام اتھ میں لیناسنت ہے یا کیا؟ عرض

اختلاف ہےعلاء کابعض کہتے ہیں کہ سنت ہےاوربعض مکروہ بتاتے ہیں۔ ارشاد

> سنت ومکروہ میں تعارض ہوتو کیا کرنا جاہئے۔ عرض

ترک اولی ہے جامع الرموز میں محیط سے قتل ہے کہ سنت ہے اور محیط ہی میں ہے کہ مکروہ ہے اس کو ہند رید میں نقل

کیاہے۔

ارشاد

ویہات میں جمعہ نہ پڑھنے کے مسائل ورسائل علماءنے لکھے ہیں اس سے اہل دیہات بہت پریشان ہیں۔ عرض

مذہب حنفی میں جمعہ وعیدین جائز نہیں لیکن جہاں قائم ہے وہاں منع نہ کیا جائے اور جہاں نہیں ہے وہاں قائم نہ کیا ارشاد جائے آخرشافعی ند ہب پرتو ہوہی جائے گا ایس صورت میں جہلا جمعہ تو جمعہ ظہر بھی چھوڑ دیں گے۔ ار ایت الذی ینھی ٥عبد

اذا صلى ٥ سے خوف كرنا چاہئے \_مولى على كرم الله وجهدالكريم سے منقول ہے كدا يك شخص كوطلوع آفاب كے وقت نقل پڑھتے

ہوئے دیکھ کرمنع نہ فرمایا جب وہ پڑچکا تو مسئلة علیم فرما دیا۔

حضور صلى الله عليه وسلم كى فتم كها كرخلاف كرنے سے كفاره لازم آئے گايانہيں؟ عرض

ارشاد

فتم حضور صلی الله علیه وسلم کی کھانا جائز ہے۔ عرض

تہیں۔ ارشاد کیا ہے ادبی ہے۔ عرض

ارشاد

خلال تانے پیتل کا گلے میں لٹکا نا کیسا ہے۔ عرض

نا جائز ہے کیونکہ بیغلیق کے علم میں ہے ویسے جائز ہے اور سونے جاندی کا حرام ہے بلکہ عور توں کو بھی ایسے ہی ارشاد

سونے جاندی کے ظروف میں کھانا ناجائز ہے اور گھڑی کی چین بھی عام ازیں کہ جاندی کی ہویا پیتل کی ہاں ڈورا ہاندھ سکتا ہے۔ جوان غيرمحرم عورتول كے سلام كاجواب دينا چاہئے يانہيں؟ عرض دل میں جواب دے۔ ارشاد

اگرغا ئبانەنامحرم كوسلام كہلائے۔ عرض

يبھی ٹھیک نہیں۔ بساکین آفت از گفتار خیزو

ارشاد سنت الفجراول وقت پڑھے یامتصل فرضوں کے۔

عرض اول وقت پڑھنااولی ہے حدیث شریف میں ہے جب انسان سوتا ہے شیطان تین گرہ لگا دیتا ہے جب ارشاد

صبح اٹھتے ہی وہ ربعز وجل کا نام لیتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے اور وضو کے بعد دوسری اور جب سنتوں کی نیت باندھی تیسری بھی کھل جاتی ہے لہذا اول وفت سنتیں پڑھنا اولی ہے۔

ظہر کے وقت بغیرسنت پڑھے امامت کرسکتا ہے۔ عرض بلاعذر ٹھیک نہیں۔

ارشاد سنت جمعه اگر جمعه شروع ہونے کی وجہ چھوٹ جائیں تو بعدا زنماز جمعہ پڑھے یانہیں؟ عرض

پڑھے اور ضرور پڑھے۔ ارشاد

بعض جگه دستور ہے کہ مسلمان ہندو کی آ ڑت میں مال فروخت کرتا ہے۔اوراس صورت میں ہندو کو کمیشن دینا عرض پڑتا ہےاوروہ لوگ کمیشن کے ساتھ جارآ نے سینکڑہ اس بات کا لیتے ہیں کہاس قم کا اناج خرید کر کبوتروں کوڈ الا جائے گابیدینا جائز

ہیانہیں؟ اگرجانوروں کے لئے لیں پچھ حرج نہیں البتہ بت وغیرہ کے لئے ناجا ئز ہے۔ ارشاد

عرض

دست غیب و کیمیا حاصل کرنا کیساہے۔

دست غیب کے لئے دعا کرنا محال عادی کے لئے دعا کرنا ہے جومثل محال عقلی و ذاتی کے لئے حرام ہے اور کیمیا ارشاد تضیح مال ہاور بیرام ہے آج تک کہیں ثابت نہیں ہوا کہ سی نے بنالی ہو۔ کباسط کیف الی الماء و ماھوبیا لغه۔ (جیسے کوئی دونوں ہاتھ پھیلائے پانی کی طرف بیٹھا ہوا اور وہ پانی یوں اسے پہنچنے والانہیں۔۱۲) دست غیب جوقر آن عظیم میں

ارشاد ہاس کی طرف لوگوں کوتوجہ ہی نہیں کہ فرما تا ہے و من یتق الله یجل له مخرجا ویرزقه من حیث لایحتسب

یت جواللہ تعالی سے ڈرتا ہے (پر ہیزگار) اللہ عزوجل اس کے لئے فرمادیتا ہے اوراسے روزی پہنچا تا ہے وہاں سے جس کا اسے گمان بھی نہیں۔اللّٰد پڑمل نہیں ورنہ حقیقتا سب کچھ حاصل ہوسکتا ہے میرےا بیک دوست مدینہ طیبہ کے رہنے والےان کا مدینہ منورہ

سے بھیجا ہوا ایک خط اتوار کے روز مجھے ملاجس میں پچاس رو پیہ کی طلب تھی بدھ کے روزیہاں ڈاک جاتی تھی جو ہفتہ کے روز

ڈاک کے جہاز میں روانہ ہوجاتی تھی پیر کے دن تو مجھے خیال ہی نہ رہا منگل کے روزیاد آیا دیکھا تو اپنے پاس پانچی پلیے بھی ہیں ہوئی ہیں وہ دن بھی ختم ہوا نماز مغرب پڑھ کرحسب معمول استنج کو گیا اوریہ فکر کہ کل بدھ ہے اور ابھی تک روپیہ کی کوئی سبیل نہیں ہوئی میں نے سرکار میں عرض کیا کہ حضور ہی میں بھیجنا ہیں عطا فرمائے جا کیں کہ باہر سے حسین (اعلیٰ حضرت مظلہ کے بھیجة) نے آواز دی۔ "دسیٹھ ابراجیم جمبئی سے ملنے آئے ہیں'' میں باہر آیا اور ملاقات کی چلتے وقت اکیاون روپیہ انہوں نے دیئے حالانکہ ضرورت

سیسھ ابراہیم ، بی سے سے اسے ہیں سیل ہاہرا یا اور ملا قات کی چنے وقت الیاون روپیہا ہوں سے دیے صرف پچاس کی تھی بیا کیاون یوں تھے کہا یک فیس منی آ رڈر کا بھی تو دینا پڑتا غرض سبح کوفوراً منی آ رڈر کر دیا۔

مولف يب يرزقه من حيث لايحتسب

عوض ادنیٰ درجیم باطن کیا ہے۔ میشد میں حدد میان میں کیا ہے۔

اد مشاد حضرت ذوالنون مصری رحته الله تعالی علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بارسفر کیا اور وہ علم لایا جسے خواص وعوام سب نے قبول کیا۔ دوبارہ سفر کیا اور وہ علم لایا جوخواص وعوام کسی کی سبجھ میں نہ آیا۔
سبجھ میں نہ آیا۔

یہاں سفر سے سیراقدام مراذبیں بلکہ سیرقلب ہے ان کے علوم کی حالت توبیہ ہے کدادنی درجدان سے اعتقادان پراعتاد تسلیم ارشاد جو سیجھ میں آیافبھا ورنبہ کل من عند ربنا و مایذ کو الا اولوا الالباب ٥ حضرت شیخ اکبراورا کا برفن نے فرمایا ہے کدادنی درجہ علم باطن کا بیہ ہے کہ اس کے عالموں کی تصدیق کرے کہ اگر نہ جانتا تو ان کی تصدیق نہ کرتا نیز حدیث میں فرمایا ہے

اغد عالمها او متعلما او مستمعا او محبا و لا تكن الخامس فتهلك يضح كراس حالت ميں كه خودعالم بے ياعلم سكھتا ہے ياعلم كى باتيں سنتا ہے ياادنیٰ درجہ بير كھلم سے محبت ركھتا ہے اور پانچواں نہ ہونا كہ ہلاك ہوجائے گا۔

عوض کیاواعظ کاعالم ہوناضروری ہے۔

ادشاد غیرعالم کووعظ کہنا حرام ہے۔ عوض عالم کی کیا تعریف ہے؟

اد شاد عالم کی تعریف بیہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہوا ور مستقل ہوا ور اپنی ضروریات کو کتاب سے نکال سکے

بغیر کسی کی مدد کے۔

عوض کتب بنی ہی ہے علم ہوتا ہے؟ اد مثباد یکن نہیں ملک علم افراد رحال سرجھی حاصل ہوتا ہے

اد مشاد یمن بین بلکه علم افواه رجال سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ عوض حضور مجاہدہ میں عمر کی قید ہے۔

اد شاد مجاہدے کے لئے کم از کم اسی برس در کار ہوتے ہیں باقی طلب ضرور کی جائے۔

عوض ایک شخصای (۸۰) برس کی عمرے عابدات کرے یاای (۸۰) برس مجاہدہ کرے۔

اد منساد مقصود بیہ کے جس طرح اس عالم میں مسببات کو اسباب سے مربوط فر مایا گیا ہے ای طریقتہ پراگر چھوڑیں اور جذب وعنایت ربانی بعید کو قریب نہ کردے تو اس راہ کی قطع کو اسی (۸۰) برس در کار ہیں اور رحمت توجہ فر مائے تو ایک آن میں

نصرانی ابدال کردیا جاتا ہے اور صدق نیت کے ساتھ بیمشغول مجاہدہ ہوتو امداد الہی ضرور کارفر ما ہوتی ہے اللہ تعالی فرما تا ہے والذین جاھدوا فینالنھ دینھم سبلنا۔ وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں ہم ضرورانہیں اپنے راستے دکھادیں گے۔ www.rehmani.net

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

# احكام شريعت ﴿ حصه سوم ﴾

### نحمده و نصلي على رسوله الكريم

مسئله ١ كيافرمات بي علمائ وين اس مسلمين كمتاش وشطرنج كهيلناجائز بي يانبين؟

الجواب دونوں ناجائز ہیں اور تاش زیادہ گناہ وحرام کہاس میں تصاور بھی ہیں۔

ومسالة الشطرنج مبسوطة في الدوغيرها من الغطر والشهادات والصواب اطلاق المنع كما اوضعه في ردالمحتار\_ والله تعالى اعلم و علمه اتم واحكم

مسئلہ ؟ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ سود اور رشوت کا مال توبہ سے پاک ہوجاتا ہے اور اس کے یہاں نوکری کرنا اور کھانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب زبانی توبہ سے حرام مال پاکنہیں ہوسکتا بلکہ توبہ کیلئے شرط ہے کہ جس جس سے لیا ہے واپس دے وہ ندر ہے ہوں توانکے وارثوں کودے پیتہ نہ چلے توا تنامال صدقہ کردے ہے اس کے گناہ سے برأت نہیں ،اس کے یہاں نوکری کرنا تنخواہ لینا کھانا

كها ناجائز بجب كهوه چيز جواسے دے اس كابعينه مال حرام هونانه معلوم هو كـما فـى الهـندية عن الذخيرة عن محمد رحمه الله تعالىٰ ـ والله تعالىٰ اعلم وعلمه اتم و احكم

مسئله الله کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید انگیریزی ٹوپی یعنی ہیٹ استعال نہیں کرتا ہے مگر پتلون پہنتا

ہے اور پتلون پرتر کی ٹوپی پہنتا ہے بیلباس درست ہے یانہیں؟ الجواب درباء کباس اصل کلی ہیہے کہ جولباس جس جگہ کفار یا مبتدعین یا فساق کی وضع ہے اپنے اختصاص وشعاریت کی

مقدار پر مکروه باحرام یا بعض صورت میں کفرتک ہے حدیقہ ندیہ میں فرمایا: لیسس ذی الافسونے کیفسو علی الصحیحة۔ ہیٹ اسی قتم میں ہےاور پتلون قتم اول میں اور دوسرے ملک میں کسی اسلامی قوم کی وضع ہونا کافی نہیں جب کہ اس ملک میں کفاریا

قساق کی وضع ہو فان کل بلدہ وعوائدھا۔خصوصاً اس حالت میں کہ ترک نے بھی بیوضع بہت قریب زمانہ سے اختیار کی اور وہ بھی نہ طوعاً بلکہ جبراً سلطان محمود خال کے زمانہ میں سلطنت کی طرف سے اس پرمجبور کیا گیا اور نیگیری فوج نے اس پرمخالفت کی اور

كشت وخون واقع موابالآ خرنجبوري ماني \_ والله تعالى اعلم

كاور بحده كرنا تغظيماً ازروئ شريف موافق ندجب حنى جائز بين بينوا بالكتاب و توجروا يوم الحساب بلاشبه غير كعبه معظمه كاطواف تعظيمي ناجائز ہے اورغير خدا كو تجدہ جماري شريعت ميں حرام ہے اور بوسہ قبر ميں علماء كو اختلاف ہےاوراحوطمنع ہےخصوصاً مزارات طیبہاولیائے کرام کہ ہمارےعلماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم چار ہاتھ فاصلہ سے کھڑا ہو یہی ادب ہے پھرتقبیل کیونکرمتصور ہے بیدہ ہےجس کا فتو کی عوام کودیا جا تا ہے اور شخقیق کا مقام دوسراہے ، لكل مقام مقال ولكل مقال رجال ولكل رجال مجال ولكل مجال منال نسال الله حسن المال و عنده العلم بحقيقة كل حال \_ والله تعالىٰ اعلم مسئله 0 کیافرماتے ہیںعلمائے دین اس مسلمیں کہ نقالوں کو دینا جیسا کہ تقریب نکاح وغیرہ میں آتے ہیں اور گھیرتے بي اور ما تكتے بين ان كوشرعاً جائز ہے يائمين؟ بينو اتو جروا۔ **الجواب** اگرانہیں ممنوعات شرعیہ سے اپنے یہاں بازر کھا جائے اور بغیر کسی امر ممنوع شرعی کی اجرت کے احسانا دیا جائے توجائز ہے بلکہا گراس نیت ہے دیں کہ بیمسلمان اس مال حلال کو یا کراکل حلال سے بہرہ مند ہوں اور شایداس کی برکت سے اللہ تعالى ان كوتوب نعيب فرمائ تومحودوس باعث اجرب محيح بخارى ويحيح مسلم كى حديث اللهم لك المحمد على ذانية. اللهم لک الحمد علی سارق اس پرشاہرعدل ہاس صورت میں دینے والے کودینا اور لینے والے کو لینا حلال وطیب ہے عالمگیری وغیرہ میں اس کی تصریح ہے اور اگر بیصورت ہے کہ نہ دے گا تو اسے مطعون کرتے پھیریں گے اس کامضحکہ اڑا نیں گے تقل بنائیں گے جبیبا کہان کی عادات سے معروف ومشہور ہے تو اس صورت میں بھی اپنے تحفظ کے لئے دینا جائز وحلال ہے اگر چہ انہیں لینا حرام ہے۔اس کے جواز پر وہ حدیث شاہد ہے کہ ایک شاعر نے بارگاہ رسالت میں آ کرسوال کیا حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کوارشا دفر مایا اقسطے عنبی لسانہ ۔ (میری طرف سے اس کی زبان کاٹ دے) درمختار وغیرہ میں اس کا جواز مصرح ہے۔ واللہ تعالی اعلم

مسئله ع کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ بوسہ دینا قبراولیائے کرام اورطواف الشام کریز قبر

مسئله 7 کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ اکثر لوگ جب فصل آم آتی ہے تو باغوں کو جاکر آم کھا استے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے آموں کی گھلیاں مارتے ہیں اور لہوولعب میں مشغول ہوتے ہیں آیافعل ان کا کیسا ہے جائز ہے یا ناجائز اور بر تقدیر عدم جواز کے حرام ہے یا بدعت ہے یا مکروہ اور بر نقدیر بدعت کے بدعت حسنہ ہے یاسئیہ۔ الجواب گھلیاں مارنا ناجائز وممنوع ہے مسئدا مام احمد وضیح بخاری وضیح مسلم وسنن ابی داؤدسنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ مغفل مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی:

قبال نهبی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم عن المحذف وقال انه لایقتل الصید و لا ینکا لالعدو وانه یفقوا العین و یکس السن "لیمنی رسول الله صلی الله علیه و ملایا گھلی یا کنگری پھینک کر مارنے سے منع کیا اور فر مایا اس سے نہ دشمن پر وار ہوسکے نہ جانور کا

شكار\_اس كانتيجه يهى م كم آنكه پهوڙو م يادانت تو ژو م \_ " في التيسير انخذف مجمتين وقاء الرمي بحصاة انواة لانه يفقوا العين و لا يقتل الصيد

اورصرف چھلکوں سے ہم مرتبہ لوگ نا درامحض تطیب قلب کے طور پر باہم مزاج دوستانہ کریں جس میں اصلاکسی حرمت یا حشمت دین کاخیر در بدالاً اللاً : صوفتہ مراح میں مدالمگیری میں میں:

وينى كاضرور حالاً يامالاً نه وتومباح ب-عالمكيرى مين ب: قال القاضى الامام مالك الملوك اللحب الذي يلعب الشبان ايام الصيف بالبطيع بان يضرب بعضهم

بعصا مباح غیر مستنکر. کذا فی جواهر الفتاوم فی الباب السادس عوارف المعارف شریف میں ہے۔راوی بکر بن عبراللہ: (رضی اللہ تعالی عنها)

قال كان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ فاذا كانت الحقائق كانواهم الرجال يقال بدح يبدح اذارمى اى يترا مون بالبطيخ اه. ذكر قدس سره فى الباب الثلثين والله تعالى اعلم مسئله ٧ كيافرمات بين علما وين اسمئله مين كيل اور بكر كوضى كرنا جائز مه يأنبين ؟ بينوا توجروا -

البعواب بالاتفاق جائز ہے کہ اس میں منفعت ہے۔خصی کا گوشت بہتر ہوتا ہے اورخصی بیل محنت زیادہ برداشت کرتا ہے اور تحقیق بیہ ہے کہ اگر جانور کے خصی کرنے میں واقعی کوئی منفعت یا دفع مصرت مقصود ہوتو مطلقاً حلال اگر چہ جانورغیر ما کول اللحم ہو

مثلاً بلی وغیرہ ورنہ حرام ہے اس اصل کی بنا پر ہمارے علماء گھوڑے کوخصی کرنا بھی جائز جانتے ہیں جبکہ مقصود دفع شرارت ہوا گرچہ بعض منع فرماتے ہیں۔

لما فيه من تقليل الة الجهاد اقول الموجود لا يعدم و الموهوم لا يتعبر الاترى ان العزل يجوز عن الامة

مطلقا وعن الحرة باذنها بخلاف الاكل فان فيه اعدام موجود

ہاں آ دمی کاخصی بالا جماع مطلقاً حرام ہے درمختار میں ہے۔

و جائز خصا البهائم حتى الهرة واما خصاء الادمى فحرام. قيل والفرس و قيدوه بائمنفعة الافحرام

ردالحتار میں ہے:

قوله قيل والفرس ذكر شمس الامة الحلواني انه لاباس به عندا صحابنا و ذكر شيخ الاسلام انه حرام \_

والله تعالىٰ اعلم

مسئله 🔥 کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ وہا ہیوں کے پاس اپنے لڑکوں کو پڑھانا کیسا ہے اور جوان کے پاس

این لڑکوں کو پڑھنے کے لئے بھیجاس کے لئے کیا تھم ہے؟

الجواب حرام حرام حرام اورجوايا كرب بدخواه اطفال وجتلائ اثام قال الله تعالى: يايها الله ين امنوا قوا

انفسكم واهليكم نوا. والله تعالى اعلم (التحريم: ٢) مسئله ۹ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلمیں کہ انگریزوں کی نوکری سلائی کے کام کی کرنایاان کا کپڑا مکان پرلاکر

سیناجائزہے یانہیں؟ بینوا توجروا الجواب انگريز كسى مخدورشرعى پرشتمل نه جو فقاوى قاضى خال ميں ہے:

اجر نفسه من نصراني ان استاجره لعمل غير الخدمة جازال و تمامه في غمز العيون. والله سبحنه وتعالى ا

اعلم علمه جل مجده اتم واحكم مسئله ١٠ كيافرمات بيس علمائ وين اسمسكمين كرجهو في كام كاجوتامردون كويبنناجائز بينوا بينوا توجروا

الجواب يبزيه كتب متداوله فقه مين فقير غفرالله تعالى كه نظر هي كزرا مكر ظاهريه بوالعلم عندالله كه جهو في كام كاجوته مردو زن سب کے لئے مکروہ ہونا جا ہے۔ فان المنسوج كغيره ولا شك ان النعال من انواع الملبوسات و النساء والرجال سواء في كراهة لبس

النحاس ہاں سیچ کام کا جوتاعورتوں کیلئے مطلقاً جائز اور مردوں کے واسطے بشرطیکہ مغرق نہ ہو۔ نہاس کی کوئی بوٹی حیارانگل سے زیادہ کی ہو

یعنی اگر متفرق کام کا ہےاور ہر بوٹی چارانگل یا کم کی ہےتو کچھ مضا ئقہنہیں اگر چہ جمع کرنے سے چارانگل سے زیادہ ہوجائے خلاصہ بیہ ہے کہ جوتی اورٹو پی کا ایک ہی تھم ہونا چاہئے۔

وان كان اقل تعل وان زاد مجموع نقوشها على اربع اصابع بناء على مامر من ان ظاهر المذهب عدم جميع المتفرق انتهى وقد قال العلامة الشامي ايضا ان قد استوى كل من الذهب والفضة والحرير في الحرمة فترخيص الحرير ترخيص غيره بدلالة المساواة ويوئيد عدم الفرق مامر من اباحة الثواب المنسوج من ذهب اربعة اصابع اه ملخصا فافهم و تبثت اذبه تحرر ماكان العلامة الطحاوي متوقفا فيه والله تعالىٰ اعلم وعلم جل مجده اتم واحكم مسئله ۱۱ کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ شوہرا پنی بی بی اور بی بی اپیے شوہر کی میت کونسل دے سکتی ہے یانہیں اوراس چھونا کیسا ہے بعنی مردا پی عورت کواور عورت اپنے شو ہر کوچھوسکتی ہے یانہیں؟ بینوا تو جووا۔ زن وشو ہر کا باہم ایک دوسرے کوحیات میں چھونا مطلقاً جائز ہے حتی کہ فرج و ذکر کو بہ نیت صالحہ موجب ثواب و -47.1 كمانص عليه سيدنا الامام الاعظم رضى الله تعالى عنه البيته بحالت حيض ونفاس زبريناف زن ہے زبر زانو تک چھونامنع ہوتا ہے علی قول اشیخین رضی اللّٰدعنہما و بہیفتی اسی طرح اورعواض خاصہ شل صوم واعت کاف واحرام وغیر ہاکے باعث ان عوارض تک ممانعت ہوجاتی ہے اور شوہر بعد وفات اپنی عورت کو دیکھ سکتا ہے گراس کے بدن کوچھونے کی اجازت نہیں لا نقطا النکاح بالموت اورعورت جب تک عدت میں ہےا پیے شو ہرمردہ کا بدن چھوسکتی ہا سے سل دے سکتی ہے جب کہاں سے پہلے ہائن نہ ہو چکی ہو۔ لبقاء النکاح فی حقها بالعدة نص علی ذلک فی تنوير الابصار و الدرالمختار وغيرهما من معتمدات الاسفار والله سبحنه و تعالىٰ اعلم

وفي الفتاوي الهندهة يلبس الذكور قلنسوة من الحرير اوالذهب اوالفضة اوالكرباس اللعن خسط عليه

ابريشم كثيراوشي من الذهب او الفضة اكثر من قدر لاربع اصابع انتهي. قال العلامة الشامي وبه يعلم

حكم العراقية المساته بالطاقية فاذا كانت منقشة بالحرير وكان احد نقوشها اكثر من اربع اصابع لا تعل

مسئله ۱۲ کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع مثین ان مسلمانوں کے حق میں جو آ ریساجوں میں جو اکٹو کا ایس نوپسی کرتے ہیں یا پریس میں ہے یاان کے اخبار اور مذہبی پر پے روانہ یا تقسیم کرتے ہیں حالانکہ ان پر چوں میں قرآن کریم اور رسول رجیم پر کھلے کھلےاعتر اض والزام ہوتے ہیں اور خداوند عالم کی شان میں گتا خانہ کلمات استعال کرتے ہیں۔رسول مقبول صلی الله علیہ

وسلم کونعوذ بالله منها لے--اورعلائے متقدمین ومتاخرین کو تھلی تھلی گالیاں دی جاتی ہیں جس کی شاہرساجی کتب ترک اسلام \_تہذیب الاسلام آربیمسافر جالندھر۔ آربیمسافرمیگزین۔مسافر بہڑائچ آربیپتر بریکی۔ستیارتھ پرکاش موجود ہیں۔نمونہ کےطورسے چند الفاظ فل فيل بين:

ا -----استيارتھ پر کاش -----<u> ۲</u> -------

ہ یا ان مسلمانوں سے جوساجوں میں ملازم ہیں میل جول رکھا جائے اور وہ مسلمان سمجھے جائیں ایسے مسلمان جومخالفین اسلام و دشمنان خدا ورسول کی اعانت کرنے والے ہیں ان کے جنازہ کی نماز پڑھنا درست ہے اور ان کے ساتھ شرکت نکاح جائز ہے یا

نہیں مفصل بیان فرمائے اللہ اس کا اجرعظیم عطافر مائے۔

الجواب الله عزوجل ایخ خضب سے پناہ دے۔الحمد لله فقیر نے وہ نا پاک ملعون کلمات نہ دیکھے کہ جب سوال کی اس سطر پر

آ یا جس ہے معلوم ہوا کہ آ گے کلماتے بعینہ ملعونہ منقول ہوں گےان پر نگاہ نہ کی پنچے کی سطریں جن میں سوال ہے باحتیاط دیکھیں

ایک ہی لفظ جواو پرسائل نے نقل کیااور نا دانستگی میں نظر پڑاوہی مسلمان کے دل پرزخم کو کافی ہے اب کہ جواب لکھ رہا ہوں کا غذتہہ

ل (اس جگهالفاظ كفرىيىلعونە تىھےلېذا بياض چھوڑ دى گئى١٢) يېال سطورملعونة هيس١٢

۲ (اس مقام پر بھی کلمات خبیثہ تنے لہٰذاٰنقل نہ کئے گئے اقول تعجب اور نہایت عجب ان مسلمانوں سے جو کا بی نویسی تصحیح ایسی ناشائستہ کتابوں کی کرتے ہیں اورا یہے سے یکے قائم بالحق مسلمان بھی ہیں جوان کتابوں کی جلدیں نہیں باندھتے چنانچہ بعدارسال

اسی سوال کے سائل صاحب راقم کے پاس آئے اور دو کتابیں آ ربیک ان کے ہاتھ میں تھیں اس میں سے انہوں نے ایک ایک مقام سے کچھ پڑھ کرسنایا ایک میں یہی قصہ منقول تھا کہ ایک کتاب آ ربیندا پنے ندہب کی کتابیں ایک مسلمان کومجلد کرنے کودیں

مگراس نے اسی بناء پر کہ میکفر کی کتابیں ہیں جلد باندھنے سے اٹکار کر دیاجس پراس آر میکو بڑاغصہ آیامخضراً (مولوی نواب سلطان احد سلطان (صاحب) نا قابل فتوی کھتے مقابلہ وغیرہ میں زبان سے نکالتے یا پھر پراس کا ہلکا بھرا بناتے ہیں ہرکلمہ پرالڈعز وجل کی سخت کعنتیں ملائکہ اللہ کی شدید لعنتیں ان پراتر تی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا۔ قرآن فرماتا ہے: ان الذين يوذن الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعدلهم عذابا مهينا (احزاب: ٥٤) بیشک وہ لوگ جوایذ ادیتے ہیں اللہ اوراس کے رسول کوان پر اللہ کی لعنت ہے دنیاو آخرت میں۔اللہ نے ان کیلئے تیار کررکھا ہے ان نا پاکوں کا بیگمان کہ گناہ تو اس خبیث کا ہے جومصنف ہے ہم تو نقل کر دینے یا چھاپ دینے والے ہیں سخت ملعون ومر دو د گمان ہے زید کسی دنیا کے عزت دارکو گالیاں لکھ کرچھوا نا جاہے تو مگر ہرگز نہ چھاپیں گے۔جانتے ہیں کہ مصنف کے ساتھ چھاپنے والے بھی گرفتار ہوں گے گراللہ واحد قبہار کے قبرعذاب ولعنت وعتاب کی کیا پرواہ ہے یقیناً یقیناً کا بی لکھنا والا پھر بنانے والا حچھا پنے والا کل چلانے والاغرض جان کر کہاس میں ہے کچھ ہے کسی طرح اس میں اعانت کرنے والاسب ایک رسی میں باندھ کرجہنم کی بھڑ کتی آ گ میں ڈالے جانے کے مستحق ہیں اللہ عز وجل فرما تاہے: " گناه اور حدے بڑھنے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔" ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائده:٢٨) حدیث میں ہےرسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ من مشي مع ظالم ليعينه وهو بعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام "جودانستكسى ظالم كےساتھاس كى مددد ينے چلاوہ يقيناً اسلام سے نكل كيا۔" بیاس ظالم کے لئے ہے جو ہرگرہ بھرز مین یا چار پیسے کسی کے دبالے یا زیدعمروکسی کو باحق سخت ست کہاس کے مددگار کوارشا دہوا

که اسلام سے نکل جاتا ہے نہ کہ بیا شد ظالمین جواللہ ورسول کو گالیاں دیتے ہیں ان باتوں میں ان کا مدد گار کیونکرمسلمان رہ سکتا

جـ رواه الطبراني في الكبير و الفياء في صحيح المختاره عن اوس ابن شرجيل رضي الله تعالىٰ عنه

کہ اللہ تعالیٰ ملعونات کونہ دکھائے نہ سنائے جونام کے مسلمان کا بی نویسی کرتے ہیں اور اللہ عز وجل وقر آن عظیم محمد رسوٰل اللہ علی اللہ علیٰ

وہلم کی شان میں ایسےملعون کلمات ایسی گالیاں اپنے قلم سے لکھتے یا چھا بیتے یا کسی طرح اس میں اعانت کرتے ہیں ان سب پراللہ

عز وجل کی لعنت اترتی ہے وہ اللہ ورسول کے مخالف اور اپنے ایمان کے دشمن ہیں قبر الٰہی کی آگ ان کے لئے بھڑ کتی ہے۔ صبح کرتے

ہیں تواللہ کے غضب میں اور شام کرتے ہیں تواللہ کے غضب میں اور خاص جس وقت ان ملعون کلموں کوآ نکھ ہے دیکھتے قلم سے

من افات المد كتابة ما يحرم تلفظه من شعر المجون والفواش والقذف والقصص التي فيها نحو ذلك

والاهاجي نشراو نظما والمصنفات والمثتلمة على مذاهب الفرق الضالة فان القلم اهدى اللسانين فكانت الكتابة في معنى الكلام بل ابلغ منه لبقائها على صفحات الليالي والايام و الكلمة مذهب في

ایسےاشد فاسق فاجرا گرتوبہ ندکریں توان ہے میل جول ناجائز ہےان کے پاس دوستانداٹھنا بیٹھنا حرام ہے پھرمنا کحت توبڑی چیز

واماينسينك الشيطن و لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين (الانعام: ٢٨)

اورجوان میں اس نا پاک بیرہ کوحلال بتائے اس پراصرار استکبارومقابلہ شرع سے پیش آئے وہ یقیناً کا فرہاس کی عورت اس کے

طريقة محديداوراس كى شرح حديقة نديديس بين:

تکاح سے باہر ہےاس کے جنازہ کی نماز حرام اسے مسلمانوں کی طرح عنسل دینا کفن دینا فن کرنااس کے فن میں شریک ہونااس کی

قبر پر جاناسب حرام ہے اللہ تعالی فرماتا ہے:

الهواء ولا تبقى اه مختصرا

ہےاللہ تعالی فرما تاہے:

ولاتصل على احد منهم مات ابدا والاتقم على قبره. والله تعالى اعلم (التوبه: ٨٠٠)

فقیر کے یہاں فتاوے مجموعہ پرنقل ہوتے ہیں میں نے نقل فرمانے والےصاحب سے کہددیا ہے کہان ملعون الفاظ کی نقل نہ کریں

سنا گیا کہ سائل کا قصداس فتو کی کے چھانے کا ہے درخواست کرتا ہوں کہ ان ملعونات کو نکال ڈالیں اان کی جگہ دوا یک سطریں خالی صرف نقطے لگا کر چھوڑ دیں کہ مسلمانوں کی آئکھیں ان تعنتی بایا کیوں کے دیکھنے سے باذنہ تعالیٰ محفوظ رہیں۔

فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ نامحرم عورتوں کواندھے سے پر دہ کرنا لازم ہے اس زمانہ مسئله ۱۳

میں یانہیں اور تفتضی احتیاط کیا ہے۔ بینو ا تو جرو ا

اندھے سے پردہ ویسا ہے جبیبا آئکھ والے سے اور اس کا گھر میں جاناعورت کے پاس بیٹھنا ویبا ہی ہے جبیبا آ تكهواكا حديث مي جرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا افعميا وان انتمار والله تعالى اعلم

واجب ہے یانہیں؟ بینوا توجروا

## ہے اور مرغ یا بٹیر کالڑانا حرام ہے ان لوگوں سے ابتداء سلام نہ کی جائے جواب دے سکتے ہیں واجب نہیں کنکیااڑانے میں وقت و مال کا ضائع کرنا ہوتا ہے ریجھی گناہ ہے اور گناہ کے آلات کن کیا ڈور بیچنا بھی منع ہے اصرار کریں تو ان سے بھی ابتدا بہسلام نہ کی جائے۔ واللّٰد تعالیٰ اعلم

**الجواب** کبوتر پالناجائز ہے جب کہ دوسرول کے کبوتر نہ پکڑے اور کبوتر اڑا ناحرام کہ گھنٹوں ان کواتر نے نہیں دیتے حرام

مسئله 10 کیافرماتے ہیں علمائے دین شرع متین اس مسئلہ میں کہ فاتحہ گیار ہویں میں رباعی شریف پرھنا چاہئے یانہیں رباعی بیہے۔

. با قی میہ ہے۔ جس وقت جعزیت صاحب نے فقائی مرتب فریا کر بھیجا سائل میں بریاس بیٹھر ہو کئے تھوا ہے تج رحصزیت کو دیکھ کرائی وقت انہوں

سیدوسلطان فقیروخواجه مخد وم وغریب بادشاه وشیخ و درولیش و ولی مولانه اوراگر مید باعی پڑھناجائز ہے تو کل طریقہ فاتحہ گیار ہویں شریف کابراہ مہر بانی تحریر فرماد ہیجئے۔

البعواب یدرباعی نه پڑھی جائے اس میں بعض الفاظ خلاف شان اقدس ہیں۔فاتحہ ایصال ثواب کا نام ہے جو پچھ قرآن مجید و درود شریف سے ہو سکے پڑھ کر ثواب نذر کرے اور ہمارے خاندان کامعمول میہ ہے کہ سات بار درود غوثیہ پھرایک بارالحمد

شریف وآیة الکری پھرسات بارسورهٔ اخلاص پھرتین بار درودغو ثیه درو دِغو ثیه بیہ ہے:

اللهم صلى على سيدنا و مولانا محمد معدن الجودو الكرم و على اله وبارك وسلم اورفقيرا تنازا تدكرتا -

وعلى اله الكرام و ابنه الكريم وامته الكريم و بارك وسلم والله تعالى اعلم

مسئله 17 کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حقد کے پانی سے وضوجائز رکھا گیا ہے وہ کون حالت اور کھی وہ س پر۔ بینوا تو جروا الجواب جب آب مطلق اصلاً نہ ملے تو یہ پانی بھی آب مطلق ہے اس کے ہوتے ہوئے تیم ہر گرضی خہیں اور اس تیم سے

نماز باطل۔ واللہ تعالی اعلم مسئلہ ۱۷ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ سوتی موزہ پرسے جائز ہے یانہیں۔ بینوا تو جروا

مسئله ۱۱ ایم این اونی موزے جیس علمائے دین اس مسئلہ میں کہ سوی موز ہ پر ح جائز ہے یا ہیں۔ بینوا تو جروا الجواب سوتی یا اونی موزے جیسے ہمارے بلاد میں رائح ہیں ان پرسے کسی کے نزدیک درست نہیں کہ نہ وہ مجلد ہیں یعنی

توشق نہ ہوجا ئیں اورساق پراپنے دبیز ہونے کے سبب بے بندش کے رکے رہیں ڈھلک نہ آئیں اوران پر پانی پڑے تو روک لیں فوراً پاؤں کی طرف چھن نہ جائے جو پائٹا ہے ان تینوں وصف مجلد منعل تخین سے خالی ہوں ان پرمسح بالا تفاق ناجائز ہے ہاں اگران پر چڑا منڈھالیں یا چڑے کا تلہ لگالیں تو بالا تفاق یا شاید کہیں اس طرح کے دبیز بنائے جائیں تو صاحبین کے نز دیک مسح

جائز ہوگااوراس پرفتویٰ ہے۔ فی المنیة و الغنیة:

جائز بوطاورا في پرموفي بها في المنيه و الغنيه: والمسح على الجوارب لا يجوز عند ابي حنيفه (الا ان يكونا مجلدين) اي استوعب المجلد مايستر القدم الى

الكعب (اومنعلين) اى حمل الجلد على مايلي الارض منها خاصة كالنعل للرجل (وقالا يجوز اذا كان ثخين لايشفان) فان الجوارب اذا كان بحيث لا يجاوز الماء منه الى القدم فهو بمنزلة الاديم والصرم في عدم جذب

الـمـاء الى نفسه الا بعد لبث و ذلك بخلاف الرقيق فانه يجذب الماء وينفده الى الرجل فى الحال (وعليه) اى عـلـى قـول ابـى يـوسف و مـحمد (الفتوى و الشخين ان يستمسك على الساق من غير ان يشد بشئى) هكذا فسرده كلهم و ينبغى ان يقيد بما اذا لم يكن ضيقا فانه نشاهد ما يكون فيه ضيق يستمسك على الساق من غير

شد والحد بعدم جذب الماء اقرب و بما يمكن فيه متابعة المشى اصوب و قدذكر نجم الدين زاهدى عن شمس الائمة الحلواني ان الجوارب من الغزل اولشعر ما كان رقيقا منها لايعجوز المسع عليه اتفاقا الا ان يكون مجلدا اومنعلا وماكان ثخينا منها فان لم يكن مجلدا او منعلا فمختلف فيه وماكان فلا خلاف فيه اه

ملتقطا قلت و ههنا وهم عرض للمولى الفاضل اخى يوسف جلبى فى حاشية شرح الوقاية فلا عليك منه بعد ما سمعت نص امام الشان شمس الائمة و كذلك نص فى الخلاصة بما يكفى لا زاحة كما حققه فى الغنية و ذكر طرفا منه فى ردالمحتار فراجعهما ان شئت والله سبحنه و تعالى اعلم ول میں بایں معنی کہ نرے تصور میں بے حرکت زبان تو یوں قرآن مجید بھی پڑھ سکتا ہے اور قرآن مجید بحالت جنابت جائز نہیں اگر چہ آ ہتہ ہواور درود شریف پڑھ سکتا ہے مگر کلی کے بعد چاہئے اور جواب سلام دے سکتا ہے اور بہتریہ کہ بعد تیم ہم مور كما فعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تنور میں ہے:

کہا تواس کو جواب دے یانہیں اورا گراہیے ول میں کوئی کلام الہی یا درودشریف پڑھے تو جائز ہے یانہیں؟

مسئله ۱۸ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کے عمر پر خسل جنابت یا احتلام کا ہے اور زید سامنے ملا اور سلام

لايكره النظر اليه (اي القران) الجنب و حائض و نفساء كاوعية ردالحتار میں ہے:

نص في الهداية على استحباب الوضوء لذكر الله تعالىٰ

ای میں برسے ہے:

وترك المستحب لا يوجب الكراهة \_ والله تعالى اعلم

مسئله ١٩ كيافرماتے ہيں علائے دين اس مسئلہ ميں كه اگر كسى اردوكتاب يا اخبار ميں چندآيات قرآن بھى شامل ہوں تو

ان کوبلاوضوچھونا جائزہے یانہیں؟

الجواب كتاب يا خبار ميں جس جگه آيت لكھى ہے خاص اس جگه كو بلا وضو ہاتھ لگانا جائز نہيں اسى طرف ہاتھ لگايا جائے

جس طرف آیت لکھی ہےخواہ اس کی پشت پر دونوں ناجائز ہیں۔ باقی ورق کے چھونے میں حرج نہیں پڑھنا بے وضو جائز ہے نہانے کی حاجت ہوتو حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم

مسئله ۲۰ کیافرماتے ہیںعلائے دین کہ:

(۱) معذور صبح کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے یانہیں؟

(۲) معذورنے ایسے آخروفت میں نماز شروع کی کہ دوسرے وقت میں تمام ہوئی مثلًا ظہر کی عصر میں یاعصر کی مغرب میں تو نماز

ہوگئی یااس کو پھر قضا پڑھے درصورت ثانیہ جب ایساوفت آخر ہوگیا کہ نماز دوسرے وفت میں جا کرختم ہوگی تو نماز پڑھ کر پھراس کی

قضا پڑھے یانہیں جب تک وفت دوسرانہ ہوجائے کہ پہلے نمازاول پڑھے پھر دوسری۔ بینوا تو جووا۔

**الجواب** (۱) کہ خروج وقت ناقص وضوئے معذور ہے ہاں اشراق کے وضو ہے آخر ظہر تک نمازیں فرض وُفل پڑھ سکتا ہے كه دخول وفت ناقص وضونہيں۔ والله تعالیٰ اعلم

(۲) نماز بالا جماع باطل ہوگئی کہ خروج وقت و دخول دونوں پائے گئے تو خلال نماز میں وضوجا تار ہا۔ ہاںاگر بعد قعدہ اخیرہ کے

قبل سلام وفت جاتار ہاتو صاحبین کے نز دیک نماز ہوجائے گی اورامام کے نز دیکے نہیں کما فی المسائل الا ثناعشریۃ اگروفت قلیل رہ

گیااور درمیان نماز میں خروج وقت کا ندیشہ ہے واجبات پراقتصار کرے مثلاً ثناوتعوذ و درود و دعاتر ک کرے۔رکوع وہجود میں

صرف ایک بارشبیج رکوع و سجود کیے اور اگر واجبات کی بھی گنجائش نہیں تو بجائے فاتحہ کے صرف ایک آیت پڑھے غرض فرائض پر

قناعت كرےاورخروج وفت مشكوك جوجائے توشك سے نہ وفت خارج مانا جائے گانہ وضوسا قسط لان اليقين لايسزول بالشک \_ بال اگرا قضارعلی الفرائض پر بھی خروج وقت بالیقین ہوجائے گا تو اگر کسی امام کے نز دیک نماز ہوسکے گی اس کے انتاع

سے پڑھ لے۔فان الاداء الجائز عند البعض اولى من التوك ـ كما في الدر \_ پھرقضا پڑھاس وقت ندا ہب ديگر

کی طرف مراجعت کی مہلت نہلی۔ واللہ اعلم

مسئله ٢١ کيافرماتے ہيں علمائے دين اس مسئله ميں كه حالت جنابت ميں اگر پيينه آئے اور كيڑے تر ہوجائيں تونجس ہوجا کیں گے یانہیں؟ بینوا توجروا

الجواب نہیں کہ جب کا پینمثل اس کے لعاب وہن کے پاک ہے۔ فی الدر المختار رسور الادمی مطلاقا ولو جنبا او كافرا طاهر و حكم العرق كسور اه ملحضا والله تعالى اعلم

ہونے پرفتویٰ دینا آج کل شخت حرج کا باعث ہے پھر بھی: والحرج مدفوع بالنص و عموم البلوی من موجبات التخفیف لاسیمافی مسائل الطهارة والنجاسة للذاال مسئلہ میں قدمہ حضرت امام اعظم وامام الو یوسف رحمته التعلیما سے عدول کی کوئی و جنہیں جارے ان اماموں کے قدمہ،

**الجواب** بادامی رنگ کی پڑیا میں تو کوئی مضا نقه نہیں اور رنگت کی پڑیا سے درع کے لئے بچنااولی ہے پھر بھی اس سے نماز نہ

لبذااس مسئله مين ند بب حضرت امام اعظم وامام ابويوسف رحمته الله عليها سے عدول كى كوئى وجنهيں بمار سان اماموں كے ند بب پر پڑيا كى رنگت سے نماز بلا شبہ جائز ہے۔فقيراس زمانه ميں اسى پرفتوكى دينا پندكرتا ہے۔وقد ذكونا على هذه المسئلة كلاما اكثر من هذا فى فتاوانا و تحقق الامر بما لامزيد عليه ان ساعد التوفيق من الله سبحنه و تعالى والله تعالى اللم

**مسئلہ ۲۳** کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ گداروئی کا جس میں نجس ہونے کا شہر قوی ہے بنچے بچھا ہے اور اس پر پاک رضائی اوڑھی ہے بارش سے حجیت ٹیکی رضائی اور گدا خوب تر ہوگیا رضائی پیروں کے تلے بھی دبی تھی یعنی

ہے اور اس پر پاک رضای اور ی ہے بارس سے بھت پی رضای اور لدا حوب رہولیا رضای پیروں کے سع بی وی ی یی گدے ہے کئی تھی اس صورت میں رضائی کی نسبت کیا تھم ہے۔ بینوا تو جروا۔ الجواب شبہ سے کوئی چیز نا پاکنہیں ہوتی کہ اصل طہارت ہے والیقین لایزول بالشک ہاں ظن غالب کہ بربنائے

دلیل میچے ہوفقہیات میں ملحق بیقین ہے نہ بر بنائے تو ہمات عامہ پس اگر گدے میں کسی نجاست کا ہونامعلوم تھااور بیجی معلوم ہو کہ رضائی گدے کے خاص موضع نجاست سے ملصق تھی اور گدے میں خاص اس جگہ تری بھی اتنی تھی کہ چھوٹ کر رضائی کو لگے یا

۔ رضائی کےموضع اتصال میں اس قدر رطوبت تھی کہ چھوٹ کرگدے کے کل نجاست کوتر کردے غرض ہیے کہ موضع نجاست پر رطوبت خواہ وہیں کی خواہ دوسری چیز مجاور کی پینچی ہوئی اس قدر ہوجس کے باعث نجاست ایک کپڑے سے دوسرے تک تجاوز کر سکےاوراس تجاوز کے بیمعنی کہ کچھا جزائے رطوبت نجسۃ اس سے متصل ہوکراس میں آ جائیں نہ صرف وہ جے بیل یا ٹھنڈک کہتے ہیں کہ تھم فقہ

عباور سے بید کی لد پھا ہرائے رخوبت بستہ اسے سے ہورائ بین انجا یں شہرت وہ بھے یں باطلات ہے ہیں لہ م تھے۔ میں بیانفصال اجزاء نہیں صرف انقال کیفیت ہے اور وہ موجب نجاست نہیں اوراس قابلیت تجاوز کی تقدیر رطوبت کا اس قدر ہونا ہے جسے نچوڑ ہے سے بوند شکیے کہا یسے ہی رطوبت کے اجزاء دوسری شے کی طرف متجاوز ہوتے ہیں جب تینوں شرطیں ثابت ہوں تا میں میں کہ سرمان صفحہ تا میں میں مربح کے اجزاء دوسری شے کی طرف متجاوز ہوتے ہیں جب تینوں شرطیں ثابت ہوں

توالبتہ رضائی کے اتنے موضع پر تجاوز نجاست کا تھم دیا جائے گا پھراگر موضع بقدر متعجر فی الشرع مثلاً ایک درہم سے زائد ہوتو رضائی ناپاکٹھبرے گی اور اسے اوڑھ کرنماز نا جائز ہوگی ورنہ تھم عفو میں رہے گی اور اگر چہ ایک درہم کی قدر میں کراہت تحریمی اور کم میں صرف تنزیبی ہوگی اور اگر ان نتیوں شرط میں کسی کی بھی کمی ہوئی تو رضائی سرے سے اپنی طہارت پر باقی اور سراپا پاک ہے مثلاً گدے کی کسی کی بھی کمی ہوئی تو رضائی سرے سے اپنی طہارت پر باقی اور سراپا پاک ہے مثلاً گدے کی نجاست مشکوکتھی یا وہ سب با پاک تھااور رضائی کا خاص موضع نجاست سے ملنامعلوم نہیں یا محل نجاست کی رطوبت خواہ رضائی سے حاصل کی ہو<sup>ہائی ہو</sup> ال تھی۔ بیسب صورتیں طہارت مطلقہ تامدی ہیں: هذا هوالتحقيق الذي عولنا حليه لظهور وجه ولكونه احوط وان كان الكلام في المسئلة طويل الذيل ذكر بعضه

في ردالمحتار اخر الانجاس واخر الكتب و فيه عن البرهان ولا يخفي منه انه لا يتيقن بانه مجدد نداوة الا اذا

كان النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره اذا يمكن ان يصيب الثوب الجاف قدر كثير من النجاسة ولا

ينبع منه شئي بعصره كما هو شاهد عند البداية بغسله الخ و فيه عن الامام الزيلعي لا نه اذلم يتقاطر منه بالعصر

لا ينفصل منه شئي و انما يتبل مايجاوره بالنداوة وبذلك لا ينجس الخ و عن الخانية اذا غسل رجله فمشي

على ارض مكعب فاتبل الارض من بلل رجله و اسود وجه لكن لم يظهر اثر بلل الارض في رجله فصلي جازت

صلاته وان كان بلل الماء في رجله كثيرا حتى ابتل وجه الارض وصارطينا ثم اصاب الطين. رجله لا يجوز

صلاته الخ والله سبحانه و تعالى اعلم وعمله جل مجده اتم واحكم مسئله ٢٤ كيافرماتے ہيں علمائے دين اس مسلمين كه مدّى مردار جانوركى پاك ہے يانا پاك ہے كيونكه سينگ تو ہرجانور کا پاک ہے اگر مسواک میں ہڑی ہاتھی دانت کی ہوکیسی ہے۔ بینو اتو جروا۔ الجواب بثری ہرجانور کی پاک ہے حلال ہو باحرام ند بوح ہو بامردار جب کہاس پر بدن مینة کی کوئی رطوبت نہ ہوسواسور

ك كداس كى ہر چيز نا ياك ہے۔مسواك ميں ہاتھى دانت كى ہڈى ہوتو كچھرج نہيں ہاں اس كاترك بہتر ہے ا محمد فانه قائل بنجاسة عئسينة كالخنزير كما في فتح القدير و ردالمحتار وغيرهما و رعاية الخلاف مسحبة بالأجماعر در مختار میں ہے:

> شعر الميتة غير الخنزير و عظمها طاهر اه لمخصا\_ والله تعالى اعلم مسئله ٢٥ كيافرماتے ہيںعلائے دين اسمئلمين كه شيرخوار بچه كا پيشاب پاك ہے يانا پاك؟

آ دمی کا بچه اگر چه ایک دن کا مواس کا پییثاب نا پاک ہے اگر چاڑ کا مو و المسئلة و اردة متو نا و شروحا ـ

والله تعالىٰ اعلم

کے دھل کرپاک ہوسکتے ہیں یاروڑ علیحدہ ہوکر کپڑاالگ دھونے سے پاک ہوگااورا گرروڑ کا سوت کات لیا جائے تو وہ سوت بغیراس کے کہ دری وغیرہ بنوائی جائے دھونے سے پاک ہوسکتا ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا

الجواج جوکپڑے نچوڑ نے میں آسکیں جیسے ہلکی توشک رضائی وغیرہ وہ یو ہیں دھونے سے پاک ہوجا کیں گے ورنہ بہتے دریا میں رکھیں یاان پر پانی بہا کیں یہاں تک کہ نجاست باقی نہ رہنے پرطن حاصل ہویا تین باردھو کیں اور ہر باراتنا وقفہ کریں کہ پہلا پانی نکل جائے۔

پہلا پانی نکل جائے۔

فی الدرال محتار یطھر محل غیر مریة بغلبة ظن غاسل طھارة محلھا بلا عدد بدیفتی وقد ذلک لموسوس بغسل عصد و تثلیث جفاف ای انقطاع تقاط فی غدہ مما بنش ب النجاسة و ہذا کلد اذا غسل فی

مستلم ۲۶ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ لحاف توشک وغیرہ روئی دار کپڑے نا پاک ہوجا آئیں قوق وہ مع روپی

فى الدرالمختار يطهر محل غير مرية بغلبة ظن غاسل طهارة محلها بلا عددبه يفتى وقد دلک لموسوس بغسل عصر ثلثا في ما ينشوب النجاسة و هذا كله اذا غسل فى عصر ثلثا في ما ينشوب النجاسة و هذا كله اذا غسل فى غديراو صب عليه ماء كثيرا وجرى عليه الماء طهر مطلقا بلاشرط عصر و تخفيف و تكرار غمس هوالمختار. اه ناياك روژكاسوت دهونے سے بخو في پاك بوسكتا ہے بلكہ درى بناكر پاك كرنے سے سوت كي تطهير آسان ہے كہ ده نچوڑنے ميں

، پی ت روز به وقت و رقع می این با می اوسام به به دری بی توجه و رقع می در و بی این استان می بید و بید و مین است سهل آسکتا ہے۔ کما لا یخفی۔ والله سبحنه و تعالیٰ اعلم مسئله ۲۷ کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حلوائیوں کی کڑھائیوں کو کتے چاشتے ہیں انہی کڑھائیوں میں وہ

تیرینی بناتے ہیں اور دودھ گرم کرتے ہیں ان کے یہاں شیرینی یا دودھ لے کرکھانا پینا درست ہے یا کنہیں؟ بینوا تو جووا الجواب طہارت ونجاست ظاہری میں شرع مطہر کا قاعدہ کلیہ رہے کہ احتمال سے نجاست ثابت نہیں ہوتی جس خاص

شے کی نجاست معلوم ہووہی خاص نجس وحرام ہے۔ وبس امام محدر حمد اللہ تعالی فرماتے ہیں بسه نساخیذ مسالم نعوف شیئا حرام بعینه مسئلہ کی تمام تر تحقیق و تفصیل ہمارے رسائے 'الاحلی من السکو''میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم مسئله ۲۸ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ انگلی پر نجاست لگ جائے اور اسے چائے لیا جائے تو انگلی پاک ہو

جائے اور منہ بھی پاک رہے۔ بینوا تو جو وا الجواب انگلی کی نجاست چائے کر پاک کرناسخت گندی نا پاک روح کا کام ہے اور اسے جائز جاننا شریعت پر افتر اوا تہام

العبوراب من بال جاست فات حربات من سن سدن بالون و المجاورات جا اورات جا حربات مريت پراسراور ہا م اور تحليل حرام اور قاطع اسلام ہے اور يہ کہنا محض جھوٹ ہے کہ منہ بھی پاک رہے گا نجاست جائے ہے قطعاً ناپاک ہوجائے گا اگر چہ بار بارونجس ناپاک تھوک يہاں تک نگلنے سے کہا تر نجاست کا منہ سے دھل کرسب پيٹ میں چلاجائے پاک ہوجائے گا۔گر

اس عائة تكلّف كووس جائز ركه كاجونجس كهاني والا بور الخبيثت اللخبيثين والحبيثون للخبيثت. الطيبت للطيبين والطيبون للطيبت. اولئك مبترون مما يقولون والله تعالى اعلم (الور:٢٧)

مسئله ۲۹ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلمیں کہ ہنود سے اشیاء خور دنی جیسے دودھ۔ دہی۔ گھی۔ پڑگاری۔ شیر پین وغیرہ تریاختک کا استعمال اہل سنت کے نز دیک درست ہے یا حرام اور آپیدانے ما الممشر کون نجس سے اہل تشیع کا اشیاء فدکورہ

میں کیا خیال ہے اور مجد وصاحب کا اس امر میں کیا فتو کی ہے۔ بینو اتو جرو ا الجواب آیکریمہ انما المشرکون نجس (التوبه: ۲۸) ان کے بجائے ونجاست قلب ونجاست دین کے بارے

بیں ہے اجسام اگر ملوث بہنجاست ہیں نجس ہیں ورنہ نہیں۔ تمام کتب فقہ متون وشروح وفناویٰ اس کی تصریحات سے مالا مال ہیں ان کے یہاں کا گوشت تو ضرور حرام مگراس حالت میں کہ مسلمانوں نے اللہ عز وجل کے لئے ذبح کیا اور بنانے پکانے لانے کے

ان کے یہاں کا توست تو سرور رام مرا ک حالت میں کہ سلمان کے اللہ طروب کے سے دی کیا اور بنانے پھانے لائے کے وقت مسلمانوں کی نگاہ سے غائب نہ ہوا کوئی نہ کوئی مسلمان اسے دیکھتار ہاتواس وقت تک حلال ہے ورنہ حرام اور ہاقی اشیاء جن میں نجاست یا حرمت متحقق وثابت ہونجس وحرام ہیں ورنہ طاہر وحلال اصلی اشیاء میں طہارت وحلت ہے۔ قبال تسعمالی محلق لکم

ب سي رحت من وه بحد بو من و و ما ين ورحه من روسان من يوين مها رك وصف ب عن مصالي معلى معلى معلى معلى معلى معلى م ما في الارض جميعاً - (البقره: ٢٩) جب تك كى عارض سے اس اصل كا زوال ثابت نه ہوتكم اصل ہى كے لئے رہے گا محرر المذ جب سيدنا محمد رحمة الله علي فرماتے ہيں به ناخذ مالم نعوف شيئا حوام بعيند مكراس ميں شكن ہيں كه بنود بلكه تمام كفارا كثر

ملوث بنجاست رہتے ہیں بلکدا کثر نجاسیں ان کے نز دیک پاک ہیں بلکہ بعض نجاسیں ہنود کے خیال میں پاک کنندہ ہیں تو جہاں ایک دشواری نہ ہوان سے بچنااولی ہے۔غرض فتو کی جواز اور تقو کی احتر از روافض کا خیال صلال ہے اور اس مسئلہ میں حضرت مجد د کا کوئی خیال مجھے اس وقت یا زنہیں۔ واللہ تعالی اعلم

مسئله ۳۰ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہلوح محفوظ کیا چیز ہے؟ بینوا تو جروا الجواب زیرعرش ایک لوح ہے جس کا طول پانچ سوبرس کی راہ ہے اس میں ماکان و ما یکون الی یوم القیامة ثبت ہے۔

ہ بیں ہو ہے۔ اس کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جو پچھاوح محفوظ میں لکھا گیاہے اس کو تبدل وتغیر بھی ہوسکتاہے یا مسیقللہ ۳۱ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جو پچھاوح محفوظ میں لکھا گیاہے اس کو تبدل وتغیر بھی ہوسکتاہے یا نہیں ؟

نہیں؟ **الجواب** صحیح بیہ ہے کہلوح تغیر سے محفوظ ہے تغیر و ذختین وصحف ملائکہ میں ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئله ۳۲ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جو کھھ اللہ عزوجل نے بعد آفرینش دنیا کے قیامت تک جو کھھ ہونے والا ہے ایک ہی مرتبہ اس کا انظام کر دیا ہے یا بتدر تے اس کی ترمیم و تنسخ ہوتی رہتی ہے۔ بینو اتو جووا۔

الجواب تنخ صحف مي بناوح ميل -الجواب كل صغير و كبير مستطر. جف القلم بماهو كائن. والله تعالى اعلم (القمر: ۵۳) مسئله ۳۳ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ حدیث بھٹ القلم اور تجربہ سے معلوم ہوتا اسپ جو کچھ ہوناتھا ہولیا تدبیرانسانی کچھ فائدہ نہیں دیتی؟ دنیاعالم اسباب ہےاورسبب ومسبب سب مقدر مطلقاً ترک تدبیر جہل شدید ہےاوراس پراعتا دتام صلالی بعید۔ الجواب

واللد تعالى اعلم کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کشقی سعیداز لی کوشش انسانی ہے سعید بن سکتا ہے یانہیں اور مسئله ۳۶

سعیداز لی پرصحبت بد کااثر ہوسکتا ہے یانہیں؟ بینوا تو جووا۔ **البعواب** نشقی از لی سعید ہوسکے نہ سعیداز لی شقی سعیداز لی پرصحبت بد کا اثر ممکن ہے یو ہیں شقی از لی پرصحبت نیک کا مگرانجا م

اس پر ہوگا جس لئے بنائے گئے۔ واللہ تعالی اعلم

مسئله ٣٥ كيا فرماتے ہيں علمائے دين اس مسئلہ ميں كه دنيا ميں جو پچھ ہور ہاہے اور ہوگا بوساطت فرشتگان اور سيارگان و

عقول عشره ہی ہور ہاہے یا ہرآن میں بلاتوسل ان سب کےخود حاکم حقیقی نظم وسنے فرما تا ہے۔ بینو اتو جو وا۔ **الجواب** الله اكبر-حاكم حقیقی عز جلاله ياك ہاس ہے كہ سے ترسيل كرے۔ وہى اكيلا حاكم ، اكيلا خالق ، اكيلا مد بر

ہے۔سباس کے تناج ہیں وہ کسی کامختاج نہیں اس نے عالم اسباب میں ملائکہ کو تد ابیرامور پرمقرر فرمایا ہے قال تعالی والمد برات

امرا۔علماءنے کہا کہ پہلےبعض کام ارواح کوا کب ہے بھی متعلق تھے زمانہ اقدرحضورسیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کام ان سے نکال لیا گیااب ملائکہ مدبر ہیں اور عقول عشرہ جس طرح فلاسفہ مانتے ہیں ان کا ہذیان بین البطلان ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئله ٣٦ كيافرماتے ہيں علمائے وين اس مسئله كه ميں زيدا ہے رساله ميں لكھتا ہے كه كا بن جوغيب كا حال بتا تا ہے اس پر یقین کرنا کفر ہے وہ کیا حضرت رسول الٹد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا حال نہیں معلوم تھا۔ آیا بید دونوں عقیدے زید کے موافق عقا کد

سلف اہلسنت وجماعت کے ہیں یانہیں؟ بینوا تو جروا

الجواب اللهم لك الحمد علم ذاتى كهبعطائ غير بواورعلم مطلق تفصيلى كه جمله معلومات الهيه كومحيط بوالله عزوجل

سے خاص ہیں مگر مغیات کامطلق علم تفصیلی بعطائے الہی ضرور تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے ثابت ہے انبیاء سے اس كى نفى مطلقاً ان كى نبوت ہى سے متكر ہونا ہے امام حجته الاسلام محمد غز الى قدس سره ، العالى فرماتے ہيں السنب هو المطلع على

المغيب ليعني نبي كهتيج بين است جوغيب برمطلع موابن جريروابن المنذ روابن ابي حاتم وابوالشيخ امام مجامة تلميذ خاص سيدن عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها سے روايت فر ماتے ہيں:

ناجا تزكهنا يا احوال حقد ع بخبرى يرمنى \_ كما عرض لكثير من المتكلمين عليه في بدو ظهوره قبل اختياره و وضوح امره فقيل مسكروه قيل مفترو قيل مضراي مطلقاً كالسموم و قيل و قيل يابعض احوال عارض بعض فساق متناولين كى نظر يرمتبنى \_ كقول من قال انه مما مجتمع عليه الفاق كاجتما عهم على المرحرمات و قول اخسرانه بصدعن ذكر الله و عن الصلوة بالعض عوارض مخصوصة بعض بلا دوبعض اوقات كے لحاظ سے ناشی جن كا تكم ان كے غيراعصاروامصاركو بركز شامل تبيس كمن احتج بالنهى السلطاني على كلام فيه للعلامة النابلسي يأتحض مفترات كاذبمختفرعات ذابه برمتفرع كتهور من تـفـوه ان كـل دخان حرام. و جعله حديثا عن سيد الانام عليه افضل الصلوة و اكمل السلام و كجراة من قال اجعموا على حرمة والاجماع فقیرنے اس باب میں زیادہ بیبا کی متقشفہ افغانستان سے پائی کہ چند کتب فقہ پڑھ کرتقشف وتصلف کوحد سے بڑھاتے اور عامہ امت مرحومہ کوناحق فاسق وفاجر بتاتے ہیں اور جب اپنے دعوے باطل پر دلیل نہیں پانے ناچار حدیثیں گڑھتے بناتے ہیں میں نے ان کی بعض تصانیف میں ایک حدیث دیکھی کہ: "جس نے حقہ پیا گویااس نے پیغیروں کاخون پیا۔" من شرب الدخان فكانما شرب دم الانبياء

باللدكے بتائے كچھ معلوم نہيں ہوتا۔ والله تعالى اعلم مسئله ٧٧ كيافرمات بين علمائ وين اس مسئله مين كدهقدك بارے مين تحقيق حق كيا ہے۔

انه قال في قوله تعالى ولئن سئالتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب قال رجل من المنافقين يحدثنا محمد

یعنی کسی شخص کی اونٹنی کم ہوگئی اس کی تلاش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے اس پر ایک منافق

بولامحمر (صلیاللہ علیہ سلم) بتاتے ہیں کہاونٹنی فلاں جگہ ہے۔محمر غیب کیا جانیں اس پراللہ عزوجل نے بیر آبیت اتاری کہ کیا اللہ اوراس

کی آیوں اور اس کے رسول سے ٹھٹھا کرتے ہو بہانے نہ بناؤتم کا فر ہو چکے اپنے ایمان کے بعد ۔ تو جونفی مطلق کرے بلاشبہ کا فر

ہے اورا گرعلم ذاتی یاعلم محیط جملہ معلومات الہی سے تاویل کرے تو کفر سے نیج جائے گا مگرشان اقدس میں ایسا موہوم کلام بولنے کا

اس پرالزام قائم ہے کہاس کا ظاہر کلام یعینہ وہی ہے جواس منافق نے کہااوراللہ عزوجل نے اس کے کفر کا فتو کی دیا کیوں نہ کہا کہ

ان ناقة فلان بوادي كذا وما يدريه بالغيب.

الجواب حق بيه كمعمولى حقه جس طرح تمام دنيا كے عامه بلاد كے عوام وخواص يهاں تك كه علاء وعظمائے حرمين و محترمین زاد جاالله شرفاً وتکریمامیں رائج ہے شرعاً مباح وجائز ہے جس کی ممانعت پرشرع مطہر سے اصلا دلیل نہیں تو اسے ممنوع و

دوسری حدیث بول تراشی:

من شوب الذخان فكانمازني بامه في الكعبه "جس في حقد پيا گوياس في تعبه عظمه مين اپني مال سازنا كيا-" ان الله انا اليه واجعون بجهل بھى كيابدلا بخصوصاً مركب كەلادوا بمسكين نے ايك مباح شرى كے حرام كرنے كوديده دانسته مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم پر بهتان اٹھایا اور حدیث متواتر:

من كذب على متعمد افليتبوء مقعده من النار

کواصلا دھیان نہلا یا لیعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فر ماتنے ہیں جو مجھ پر جان بو جھ کر حجموث با ندھے اپنا ٹھ کا ناجہنم میں بنا لے۔ اللُّهم تب علينا و عليه ان كان حيا و اغفرلنا وله ان كان ميتا

یا قواعد شرع میں بےغوری اور نظر وفکر کی بیطوری سے پیدا كراعم من زعم ان بدعة وكل بدعة ضلالة و منه زعم الزاعم ان فيه استعمال الة العذاب يعني النارو ذاك حرام

و هـذا مـن البـطـلان بـابيـن مكان نقضه المحدث الدهلوي فيما نسب اليه باستعمال الماء المعذب به قوم نو ح

عليه الصلولة والسلام قلت و في الترويح بالمرواح استعمال الة عذاب عاد. واما اصلاح الفاضل الكهنوي

بـزيـادـة قيـدعـلى هيئاة اهل العذاب. فاقول لايجدى نفعا والالم يجز الاغتسال بماء حار قال تعالى يصب من فـوق روسهـم الحميم وماذا يزعم الزعم في دخول الحمام فيكون على هذا حراما منهيا عنه لذاته بل من الكبائر

اما مطلقا على ما اختار هذا الفاضل من كون تعاطى المكروه تحريما من الكبائر او بعد الاغنياد على ما عليه

الاعتماد من كونه في نفسه من الصغائر و ذلك لان الحمام كما افاد العلامة المنادي في التيسير اشبه شئي بجهنم النار من تحت والظلام من فوق و فيه الغم والحبس و الضيق و لذالماد خله سيدنا سليمن نبي الله عليه

الصلوة والسلام تذكر به النار و عذاب الجبار اخرج العقيلي و الطبراني و ابن عدى والبيهقي في السنن عن ابي موسى الاشعري رضي اللُّه تعالى عنه يرفعه الى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال ادل من دخل

الحمامات و ضعت له النورة سليمان بن داود وفلما دخله وجد حره و غمه فقال اده من عذاب الله اده قبل ان لا تكون اده قلت و بهذا يرد حديث التشبيه باهل النار و حديث المالاسبة بالنار كما لا يخفي على اولى

وللبذاعلا يحقيقين واجله معتدين مذاهب اربعه نے بعد تنقيح كاروامكان افكاراس كى اباحت كاحكم فرمايا۔

وهوالحق الحقيق بالقبول

علامه سيدى احد حموى غمز العيون والبصائر مين فرمات بير يعلم منه حل شربالد خان

اس قاعدہ سے کہاصل اشیاء میں اباحت ہے حقہ پینے کی حلت معلوم ہوئی۔علامہ عبدالغنی بن علامہ اساعیل نابلسی قدس سر ہماالقدی حدیقہ ندبیشرح طریقہ مجمد بیمیں فرماتے ہیں:

من البدع العاديةاستعمال النتن والقهو ة الشائع ذكرهما في هذا الزمان بين الاسافل والاعيان والصواب له لا وجه لحرمتها ولالكراهتها في الاستعمال الخ

بدعات عادیہ سے ہے حقداور کافی کا پینا جن کا چرچا آج کل عوام خواص میں شائع ہے اور حق بیہے کہ ان کی حرمت کی کوئی وجہ ہے نہ کراہت کی۔علامہ محقق علاؤالدین ومشقی در محتار میں عبارت اشباہ قتل کر کے فرماتے ہیں: فیفھم مند حکم المتن

شامی میں ہے: وهوا الاباحة على المختار العنى سرتم الوكا كا كم مفهوم جوتا سراور وواباحد من مسرم قارمیں مجرفر مامان

یعن اس سے تمباکوکا تھم مفہوم ہوتا ہے اوروہ اباحت ہے ند جب مختار میں۔ پھر فرمایا: وقد کر ہه شیخنا العمادی فی هدیه الحاقاله بالثوم و البصل باولی

ہارےاستادعبدالرحمٰن بن محمد عمادالدین دشقی نے اپنی کتاب ہدید میں اسے سیروپیاز سے کمی تھہرا کر مکروہ رکھا۔

، مارے اساد سبراس فی بن مرمی دارندین و سل ہے ، پی ساب ہدیدین اسے بیرد پیارے ک مہراس کر دوہ رضات علامہ سیدی ابوالسعو دعلامہ سیدی طحطا وی نے حاشیہ در مختار میں فرمایا:

لايخفى ان الكراهة تنزيهية بدليل الالحاق بالثوم والمصل و المكروه تنزيها يجامع الجواز

پوشیدہ نہیں کہ بیکراہت تنزیبی ہے جیسے نہیں بیاز کی اور مکروہ تنزیبی جائز ہوتا ہے۔ علامہ حامد آفندی عمادی ابن علی آفندی مفتی دمشق الشام اپنے فتاوے مغنی استفتی عن سوال المفتی میں علامہ کی الدین بن احمد بن محی

فى الافت ا بحله دفع الحرج عن المسلمين فان اكثرهم مبتلون بتناوله فاان اكثراهم مبتلون بتناوله مع ان تحليله ايسر من تحريمه وما خير رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بين امرين الاختار ايسرهما واما

تحليله ايسر من تحريمه وما خير رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بين امرين الاختار ايسرهما واما كونه بدعة فلا ضرر فانه بدعة في التناول لا في الدين فاثبات حرمته امر عسير لا يكاد يوجدله نصير

حلت قلیان پرفتو کی دینے میں مسلمانوں سے دفع حرج ہے کہ اکثر اہل اسلام اس کے پینے میں مبتلا ہیں مع ہذااس کی تحلیل تحریم سے آ سان تر ہے اور حضور سیدعالم سلی اللہ علیہ وہلم جب دو کا موں میں اختیار دیئے جاتے جوان میں زیادہ آ سان ہوتا اسے اختیار فرماتے رہااس کا بدعت ہونا یہ کچھ باعث ضرر نہیں کہ یہ بدعت کھانے پینے میں ہے نہ امور دین میں تواس کی حرمت ثابت کرنا ایک دشوار

رہا کا مبرعت ہونا میں طرف میں اور مانا نظر نہیں آتا۔ کام ہے جس کا کوئی معین ویا ورمانا نظر نہیں آتا۔ علامه خاتم تحقیقن سیدی امین الملة والدین محمد بن عابدین شامی قدس سره السامی ردالمحتار حاشیه درمختار میں فرماتے ہیں:

للعلامة الشيخ على اجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها انه افتى بعد من يعتمد عليه من ائمة المذاهب الاربعة علامہ شیخ علی جہوری مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حقہ کی حلت میں ایک رسالہ لکھا جس میں نقل فر مایا کہ چاروں مذاہب کے ائمہ معتمدین

نے ان کی حلت پر فتو کی دیا۔ پھر فرماتے ہیں:

قلت و الف في حله ايضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها الصلح بين بين الاخوان في اباحة شـرب الـدخـان و تعرض له في كثير من تاليف الحسان و اقامة الطامة الكبري على القائل بالحرمة او بالكراهة

فانهما حكمان شرعيان لابد لهما من دليل ولا دليل على ذالك فانه لم يثبت اسكاره ولا تفتيره ولا اضراره بل ثبته له منافع فهو داخل تحت قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة وان العسل يضر باصحاب الصفراء الغالبة و ربما امرضهم مع انه شفاء بالنص القطعي وليس الحتياط في الافتراء على الله تعالى باثبات الحرمة اوالكراهة

الـذين لا بدلهما من دليل بل في القول بالا باحة التي هي الاصل وقد توقف النبي صلى الذين لا بدلهما من دليل بـل في الـقـول بـالا بـاحة التـي هـي الاصل و قد توقف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع انه هو المشرع في تحريم الخمرام الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي فالذي ينبغي للانسان اذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه

اولا كهـذا العبد الضعيف و جميع من في بيته ان يقول هو مباح لكن راحئته تستكرهها الطباع فهو مكروه طبعا لا شرعا الى اخرما اطال به رحمه الله تعالىٰ

حلت قلیان میں جمارے سردارعارف بالله حضرت عبدالغنی نابلسی رحمة الله تعالی نے بھی ایک رساله تالیف فرمایا جن کا نام الصلح بین المنحوان فسى ابساحة شوب الدخان ركهااورايني بهت تاليفات نفيسه مين اس يحتعرض كيااور حقه كى حرمت ياكراجت مانخ

والے پر قیامت کبریٰ قائم فرمائی کہوہ دونوں تھم شرعی ہیں جس کے لئے دلیل درکاراور یہاں دلیل معدوم کہ نہاس کا نشہلا نا ثابت ہوا نہ عقل میں فتور ڈالنا نہ مصرت کرنا بلکہ اس کے منافع ثابت ہوئے ہیں تو وہ اس قاعدہ کے بینچے داخل ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہےاورا گرفرض کیجئے کہ بعض کوضرر کرے تو اس ہےسب پرحرمت نہیں ثابت ہوتی جن مزاجوں پرصفراغالب ہوتا ہے شہدا نہیں نقصان کرتا بلکہ بار ہا بیار کر دیتا ہے با آ تکہ وہ نبض قر آنی شفا ہےاور بیکوئی احتیاط کی بات نہیں کہ حرمت یا کراہت کھہرا کرخدا

پرافتر اکرد بیجئے کہان کے لئے دلیل کی حاجت ہے بلکہا حتیاط مباح ماننے میں ہے کہ وہی اصل ہےخود نبی صلی اللہ علیہ وہلم نے کہ بہ تفس نفيس صاحب شرع ہيں شراب جيسى ام الخبائث كى تحريم ميں تو قف فر ما ياجب تك نص قطعى ندا ترى تو آ دمى كوچاہئے كہ جب اس سے حقہ کے بارہ میں سوال کیا جائے تو اسے مباح ہی بتائے خواہ آپ پیتا ہو بیانہ پیتا ہو جیسے میں اور میرے گھر میں جس قدرلوگ

جیں کہ ہم میں کوئی نہیں پیتا مگرفتو کی اباحت ہی پر دیتا ہوں ) ہاں اس کی بوطبیعت کونا پسند ہے تو وہ مگر وہ طبعی ہے نہ شرقی اور ہو زعلامہ فرکورکا کلام طویل اس کی تحقیق میں باتی ہے۔

بالجملہ عندالحقیق اس مسئلہ میں سواتھ مم اباحت کے کوئی راہ نہیں خصوصاً ایسی حالت میں عجما وعرباً وشرقاعا مومنین بلا دوبقاع تمام دنیا کو اس سے ابتلا ہے تو عدم جواز کا تھم دینا عامدامت مرحومہ کومعاذ اللہ فاسق بنانا ہے جے ملت حنفیہ مح سیہلہ غرابیضا ہر گز گوار انہیں فرماتی اس سے ابتلا ہے تو عدم جواز کا تھم دینا عامدامت مرحومہ کومعاذ اللہ فاسق بنانا ہے جے ملت حنفیہ مح سیہلہ غرابیضا ہر گز گوار انہیں فرماتی اس طرف علامہ جزری نے اپنے اس قول میں ارشاد فرمایا کہ: فی الافتاء بعله دفع المحرج عن المسلمین اور اسے علامہ حامد عمادی کھر شم علی من موجبات التخفیف شوعا و ولسنا نعنی بھذان عامد المسلمین اذا ابتلوا بعرام حل بل الاموان عموم البلوی من موجبات التخفیف شوعا و

ما ضاق امر الا اتسع فاذ اوقع ذلك في مسئلة مختلف فيها ترجع جانب اليسر هونا للمسلمين عن العسر ولا يخفى على خادم الفقه ان هذا كما هو اجار في باب الطهارة والنجاسة كذلك في باب الاباحة والحرمة والذاتراه من مسوغات الافتاء بقول غير الامام الاعظم رحمته الله عليه كما في مسئلة المخابرة وغيرها مع

والداتراه من مسوعات الافتاء بقول عير الامام الاعظم رحمته الله عليه كما في مستله المحابرة وعيرها مع تنصيصهم بانه لا يعدل عن قوله الى قول غيره الابضرورة بل هومن مجوزات الميل الى رواية النوادر على خلاف ظاهر الرواية كما نصوا عليه مع تصريحهم بان ماخرج عن ظاهرا الرواية فهو قول مرجوع عنه ما جع عنه المجتهد بما يق قولا له وقد تثبث العلماء بهذا في كثير من مسائل الحلال و الحرام ففي الطريقة و شرحها

الحديقة في زماننا هذا لا يمكن الاخذ بالقول الاحوط في الفتوى الذي افتى به الاثمة هو ما اختاره الفقيه ابو الليث انه ان كان في غالب الظن ان اكثر مال الرجل حلال جاز قبول هدية و معاملة والا لاا اه ملخصا. وفي ردالمحتار مسئله بيع الشمار لا يخفي تحقيق الضرورة وفي زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام و في نزعهم عن عادتهم حرج و ما ضاق الامرا لا اتسع ولا يخفي ان هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية اه ملخصا. وفيه

مسئله العلم في الثوب هو ارفق باهل هذا الزمان لئلا يقعوا في الفسق والعصيان اه. و فيه من كتاب الحدود مقتضى هذا كله ان من زفت اليه زوجة ليلة عرسه ولم يكن يعرفها لا يحل له وطوء ها مالم يقل واحدة اواكثرانها زوجتك و فيه حرج عظيم لانه يلزم منه تاثيم الامة اه ملخصا انى غير ذلك من مسائل يكثر عدها

اوا تسترالها روجنت و قيه حرج عطيم و له يعرم منه ناليم او منه المنطقة التي غير دنت من مسائل يعتو عده و يسطول سردها ناندفع ما عسى متوهم ان يتوهم من القول الفاضل اللكهنوى ان عموم البلوى انمايوثر في باب الطهارة والنجاسة لافي باب الحرمة والا باحة صرح به الجماعة اه بإل بنظر بعض وجوه است مكروه تنزيبي كهدسكتة بين جيها كم محقق علائي وعلامه ابوالسعو دوعلامه طحطا وي وعلامه شامي ني الحاقا بالثوم و

البصل افادة فرمايا:

على ما فيه لبعض الفضلاء مع كلام المنا في ذلك المراء\_

علامه شامى فرماتے ہیں: الحاقه بما ذكر هو اانصاف اقول \_ يهبين ظاهر كهاس وجهكوموجب كراهت تحريم جاننا\_

كما جزم به الفاضل اللكهنوي في فتاواه تردد في رسالة و اضطراب فيه كلام المحدث الدهلوي فيمانسب اليه فاوهم اولا انه يوجب كراهة التحريم و عادا خرافقال التنزيه سراسرخلاف تحقيق بــــــ

شم اهول پھر کراہت تنزیبہ کا حاصل صرف اس قدر کہ ترک اولی ہے نہ کہ تعل ناجائز ہوعلاء تصریح فرماتے ہیں کہ بیہ

کراہت مجامع جواز واباحت ہے جانب ترک میں اس کا وہ مرتبہ ہے جو جہت فعل میں مستحب کا کہ مستحب بات سیجئے تو بہتر نہ سیجئے تو

گناهٔ بیس مکروه تنزیبی نه هیجئے تو بہتر کیجئے تو گناهٔ بیس بیس مکروه تنزیبی کوداخل دائر ه اباحت مان کر گناه صغیره اوراعتیا دکوکبیره قر اردینا کما صدرعن الفاضل الکہنوی و جبعہ السیدالمشہد ی ثم الکردی سخت لغزش وخطا فاحش ہے یا رب مگر وہ گناہ کونسا جوشرعاً مباح ہواور

مباح کیساجوشرعاً گناہ ہو۔ فقيرغفرله المولى القديرني اس ذلت كردمين ايكمستقل تحريمسي بهجمل مجلية ان المكروه تنزيها ليس بمعصية

تحریری وباللدالتوفیق۔ ثم اهول الوجي مأخن فيه مين تين وجهرا مت تنزيه هم اكركرا مت تحريم كي طرف مرتقى كردينا كما وقع فيما نسب

الى المحدث الدهلوى محض نامعقول قطع نظراس سے كهان وجوه سے اكثر محل نظر شرع سے اصلاً اس بردليل نہيں كه جو چيز تین وجہ سے مکروہ تنزیبی ہو مکروہ تحریمی ہے۔ومن ادعی فعلیہ البیان۔خودمحدث دہلوی کے تلمیذرشیدمولا نارشیدالدین خان

وہلوی مرحوم اینے رسالہ عربیہ میں صاف لکھتے ہیں علمائے تقیقین حقہ میں کراہت تنزیبی مانتے ہیں۔ حيث قال اما الماحققون القائلون بكراهة تنزيها فهم ايضا تشبثوا بالروايات الفقهية مثل ما قال صاحب الدرالمختار اوراس میں تصریح ہے کہ مسالت مشسائعنسا الیہا ای کراہت تنزیبہ کی طرف ہمارے اساتذہ نے میل کیا۔اس رسالہ پرشاہ

عبدالعزيز صاحب وشاه رفيع الدين صاحب كى تقريظين ہيں شاہ صاحب ن اسے تحرير۔انيق وتقرير وسبق وضحيح والمباني ومضحكم المعانى وموافق روايات ومطابق درايات بتايا اورشاه رقيع الدين صاحب في استحسنت غاية الاستحسان مانثر بانيه من

جواهو الاليه في مبانيه و معانيه فرماياتو ظاهراوردوسري تحرير كي نسبت غلط بياس مين تحريفين واقع موكين اوراس يردكيل ميه بھی ہے کہاس تحریر کے اکثر جوابات مخدوش ومضمل اور خلاف شخقیق با توں پرمشمل ہیں اور نسبت بہمہ جہت صحیح ہی مانئے تو رسالہ

تلمیذ کی مدح وتقریظ معارض ومناقض ہوگی وہ تحریریا بیاعتبار سے بول بھی گرگئی اوراس سے بھی قطع نظر سیجئے تو مقصودا تباع حق ہے نہ

مفتر \_ والله تعالىٰ اعلم

تقليدا بل عصروا تباع زيدوعمر والثدالهادي وولى الايادي\_

**الحاصل** معمولی حقہ کے حق میں تحقیق حق و تحقیق یہی ہے کہ وہ جائز ومباح وصرف مکروہ تنزیہی ہے یعنی جونہیں پیتے بہت

البيته وه حقه جوبعض جہال بعض بلاد ہندہ ماہ رمضان مبارک شریف میں وقت افطار پیتے اور دم لگاتے اورحواس و د ماغ میں فتور

لاتے اور دیدہ ودل کی عجب حالت بناتے ہیں بے شک ممنوع ونا جائز و گناہ ہےاور وہ بھی معاذ للّٰد ماہ مبارک میں اللّٰدعز وجل ہدایت

بخشے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہرمفتر چیز سے نہی فر مائی اوراس حالت کے حالت تفتیر ہونے میں پچھے کلام نہیں۔احمد وابوداؤ د بسند

مسئله ۳۸ کیافرماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع متین درباب قلیان کشیدن کہ بعضے مکروہ تنزیہی می فرمانید وبعضے مکروہ

تحریمی میگونید وبعض حرام مطلق میدانند وبعضے میفر مانید کہ کے کسے قلیان میکشد از مشاہد جمال جہاں آ رائی حضرت خواجہ عالم و

عالميان محمر مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم واز احضارمجلس حضور پرنو را قدس واعلیٰ محروم می ماندپس قائل میگویم که آیات مذہب محتار حنفی حیست

گودری باب استفاماعلاد ستخط فرمودند مگر مفصل ارقام نرفت و تیکینم نشد لهذا امید دارم که تشریحش مفصل ارقام رود بینوا توجووا

**الجواب** باید دانست که درمسئله کشیدن قلیان که اختلاف بظهور آمده اند برد وقتم اندیکے اختلاف علائے کاملین و دیگر

ست \_امااختلاف متعصین پس متبنی براختارا قوال شاذه مردوده مخالف جمهوریا حکایات بےسرویامشتمله برکذب وزوراست تفیصل

ایں اجمال آ نکہازروئے احادیث وآ ٹارواقوال جمہورفقہاء کباراصل دراشیاءاباحث است پس چیز یکہ درآ ں دلیلے کہ منصوص

الحرمة است يافتة شودمثل سميت يااسكارالبيته حرام وممنوع است و چيز يكه درال دليل منصوص حرمت يافته نشو د وحكمش مسكوت عنه

بود باعتبار ذات حلال ومباح است اگر کراهت وحرمت در کدامی صورت خاصه یا فته خوا بدشد مکروه وحرام گفته خوا بدشد ورنه براصل

خود باقی خوامد ماند و چوں درتمبا کو که دربعض بلا دیافته میشوداسکار وتفتیر موجوداست مثل بلا د بخار وغیره علما آنجاحکم ممانعت فرموده

اندرودرتمبا كوئے بعض بلاد ہرگز اثرے تفتیر واسکارنیست مثل تمبا کوئے مصروغیرہ علمائے محققین آنجا تھم بحلت وجواز فرمودہ اندو

قول منکررامر دودنمودہ اندوعلی مذاالقیاس اختلاف حال شار بین راہم دخلی است معتد به درحکم آں پس کسے کہ بطورلہوولعب انہاک

عبث درآ ں می نمایدحکمش جداست و کسے کہ برائے منافع کہا ٹکاراز اں نتواں نمود بقدرضرورت استعال می ساز دحکمش جدااست

پس ایں اختلاف که دراقوال محققین یافته میشود نی الحقیقته اختلا فے نیست وانچه معصین حرام مطلق میگویند قطع نظراز انکه برائے

ا چھا کرتے ہیں جو پیتے ہیں کچھ برانہیں کرتے۔ فان الاسادہ فوق کر اہة التنزیه کما حققه العلامة الشامي

ويك دوقول ممانعت ذكر نموده ودرآ خرفرموده: وللعلامة الشيخ على الاجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها اني افتي بحله من يعتمد عليه من ائمة المذاهب الاربعة قلت و الف في حله ايضا سيدنا العارف عبدالغني النابلسي رسالة سماها بالصلح بين الاخوان في اباحة شرب المدخمان و تعرض له في كثير من تاليف الحسان و اقام الطامة الكبري على القائل بالحرمة او بالكراهة فانهما حكمان شرعيان لا بدلهما من دليل ولا دليل على ذلك فانه لم يثبت اسكاره ولا تفتيره ولا ضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة وان فرض اضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل احد فان العسل يضر باصحاب اصفراء و ربما امر ضهم مع انه شفاء بالنص القطعي و ليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى باثبات الحرمة اوالكرهة الذين لا يدلهما من دليل بل في القول بالا باحة التي هي الاصل وقيد توقف النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم مع انه هو المشرع في تحريم الخمر ام الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي فالذي ينبغي للانسان اذا سئل عنه سواء كان ممن يتعا طاه اولا كهذا العبد الضعيف و جميع من في بيته يقول هو مباح لكن رائحة تستكر مها الطباع فهو مكروه طبعا لا شرعا الي اخرما قال الى اخره حررة التقير الحقير عبدالقا درمحت الرسول القادري البدايواني عفي عنه **مسئلے ۳۹** کیافر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع دین ایسے مخص کی نسبت اوراس کےمعاونین کی بابت کہ جوطرح طرح کی درخواست ممبران آ ربیهاج سے کرتا ہوا ورادھروعظ اورامامت بھی مسلمانوں کی کرتار ہےاور جواپنے وعظ میں بھی آ رپوں کوا پناولی اور دوست اورجگر کا گلژا بتلائے اور حضرت علی کرم الله تعالی و جہہ کے مرتبہ کوحضور سرور کا ئنات رسول الله صلی الله علیه وسلم کی شان کے برابر سمجھےاور جس کا کذب اور وعدہ خلافی بھی اکثر مرتبہ ظاہر ہوئی ہوآ یا ایسے مخص کے پیچھے نماز پڑھنااوراس کا وعظ کرانا

اورسننا جائز ہے پانہیں اوراس کےمعاونان کس حکم شرعی کےمصداق ہیں عنداللہ وعندالرسول صلی اللہ علیہ دسلم بروئے قرآن وحدیث و

فقہ بہت جلد جوابتح ریفر ماکر داخل حسنات ہوں اس کے بعد سائل نے چھورق میں وہ خطوط کھے تھے جواس شخص نے آریوں کے

منفعت باشد يا بطورلهو ولعب وعبث تمبا كوجم خواه مسكر ومفتر باشد وبغيرنقل از شارع ومجتهدين شريعت اصل دراشياء خرمت قر أر داده

انديس تعصه ست بإطل وازحليه صدق وانصاف عاطل وقول وحكم قائل كهاز كشيدن قليان حرمان ازمشا بدلمعان جمال حضرت سيد

انس وجان صلی الله علیه وسلم حاصل می گرد د بے دلیل کامل در جمیں تعصب لا حاصل داخل است ہر چندعلمائے وین دریں مسئلہ رسائل

مستقله الخار بعدازال كفرموده: قد اضطربت اراء العلماء فيه فبعضهم قال بكراهة و بعضهم قال بحرمته

بعضهم با باحة الخ

پاس بھیج تھے۔بینوا توجروا۔

**الجواب** یکلمات اگراس شخص نے دل سے کہے جب تو اس کا *کفرصر ت*کے ظاہر واضح ہے جس میں کسی جاہل کو بھی تامل نہیں

ہوسکتا اسلام کی حقانیت میں اس کوشبہ ہے کفر کی طرف مائل بلکہ اس کا مشتاق اور اس کے لئے اپنے آپ کو بے چین بنا تا ہے کفر کی

عزت وفخراورسرفرازی کہتاہےتواس کے شکوک رفع ہوں یا نہہوں وہ آ ربیہ بنے یا نہ بنے اسلام سے تواس وفت نکل گیا والعیاذ باللہ

تعالیٰ اوراگر دل میں ان باتوں کوجھوٹ جانتا ہے آ ریہ کو دھو کہ دینے کے لئے ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں تو اول توبید دھو کہ کا عذر

محض جھوٹ باطل ہےاور بفرض غلط اگر ہوبھی تو دھو کہ دینا کیا ضرور ہےاور بغرض غلط ضرور بھی ہوتو وہ اکراہ تک نہیں پہنچ سکتا واحد

قهارعز جلاله نے صرف اکراہ کا شثناءفر مایا۔الامن اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان بہرحال اس کو واعظ بنانا حرام اس کا وعظ سننا نا جائز

اس کوامام بنانا حرام اس کے پیچھے نماز باطل رہاامیر المومنین علی کرم اللہ تعالیٰ و جہدالکریم کے مرتبہ کوشان حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی

برابر کہنااس کے کفرصرتے وارتداد خالص ہونے میں کسی رافضی کو کلام نہیں ہوسکتا نہ کہ اہل سنت جن کا ایمان پیہے کہ کسی غیر نبی کو کسی

نبی کا ہمسر کہنے والا کا فرہےا لیسے مخص کے جتنے معاون ہیں وہ سب بھی اسی کے حکم میں ہیں مار ہرہ شریف کے صاحبز ادول میں ایسے تاریک ناپاک گندے خیالوں کا کوئی شخص معلوم نہیں خصوصاً عالم ظاہرا سنے بیرانتساب محض جھوٹ طور پر کیا اورا گر بالفرض سیجے

بهى تقاتواب جهوث موكيا قال الله تعالى انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح والله تعالى اعلم (هود: ٣١)

**مسئله ۶۰** کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ اپناحق حاصل کرنے کے لئے جھوٹی بات کہنا کہاں تک

جائزے۔ بینوا توجروا

الجواب اپناحق مردہ زندہ کرنے کے لئے پہلودار بات کہناجس کا ظاہر درودغ ہواورواقع میں اس کے سیے۔معنے مراد

ہوں اگر چہ سننے والا کچھ سمجھے بلاشبہ ہا تفاق علماء دین میں جائز اورا حادیث صححہ سے اس کا جواز ثابت ہے جبکہ وہ ق بےاس طریقہ کے ملنا میسر نہ ہوور نہ ریجھی جائز نہیں پہلو دار بات یوں مثلاً ظالم نے ظلمااس کی کسی چیز پر قبضہ مخالفانہ اس مدت تک رکھا جس کے

باعث انگریزی قانون میں تماوی عارض ہوکرحق ناحق ہوجا تاہے مگر مخالف کے پاس اپنے قبضہ کا کاغذی ثبوت نہیں اس کے بیان پررکھا گیااگر بیا قرار کئے دیتا ہے کہ واقعی مثلاً بارہ برس ہے میرا قبضہٰ بیں گوت جاتا اور ظالم فنح یا تا ہے لہٰذا یوں کہنے کی اجازت ہے

کہ ہاں میرا قبضہ رہاہے یعنی زمانہ گذشتہ اور زیادہ تصریح جا ہی جائے تو یوں کہہسکتا ہے کہ آج تک میرا قبضہ چلا آیا اور نیت میں لفظ

آ یا کوکلمه استفهام لے جیسے کہتے ہیں آ یا بیہ بات حق ہے یعنی کیا نہ بات حق ہے تو استفہام انکاری کے طور پراس کلمہ کا بیہ مطلب ہوا کہ کیا آج تک میرا قبضه منقطع ہوکرمخالف کا قبضہ ہوگیا۔ یا یوں کہے کل تک برابرمیرا قبضہ رہا آج کا حال نہیں معلوم کہ کچہری کیا تھم دے اور لفظ کل سے زمانہ قریب مراد لے جیسے نو جوان لڑ کے کو کہتے ہیں کل کا بچہ ہے حالانکہ اس کی عمر ہیں بائیس سال کی ہواسی معنی

اب رہی بیصورت کہ جہاں پہلودار بات سے کام نہ چلے ہاں صریح کذب بھی دفع ظلم واحیاء حق کے لئے جائز ہے یانہیں اس بارہ کلمات علاء مختلف ہیں بہت روایات سے اجازت نکلتی اور بہت ا کابر نے منع کی تصریح فرمائی ہے حتی الوسع احتیاط اس سے اجتناب میں ہےاورشاید قول فیصل بیہو کہاس ظلم کی شدت اور کذب کی مصیبت کوعقل سلیم ودین قویم کی میزان میں تو لےجدھر کا پلہ غالب یائے اس سے احتر از کرے مثلاً اس کا ذریعہ رزق تمام و کمال کسی ظالم نے چھین لیا اب اگر نہ لے توبیہ اور اس کے اہل عیال سب فاقے مریں اور وہ بے کذب صریح مل نہیں سکتا تو اس نا قابل برداشت ظلم اشد کے دفع کوامید ہے کہ غلط بات کہہ دینے کی ہو اجازت ہواورا گرکسی مالدار پخض کے سودوسورو ہے کسی نے دبا لئے صریح جھوٹ کی اجازت اسے نہ ہونی حیاہئے کہ جھوٹ کا فساد زیادہ ہےاورائے ظلم کا تحل اس مالدار پرایسا گران نہیں حدیث سے ثابت اور فقہ کا قاعدہ مقررہ بلکے عقل فقل کا ضابطہ کلیہ ہے کہ: جو محض دوبلاؤں میں گرفتار ہوان میں جوآ سان ہےا۔۔اختیار کرے۔ من ابتلي ببلين اختارا هونهما هذا ما عندي والعلم بالحق عند ربي ورمخاريس ٢: الكذب مباح لاحياء حقه و دفع الظلم عن نفسه والمراد التعريض لان عين الكذب حرام قال وهوالحق قال تعالى قتل الخراصون. الكل من المجتبي و في الوهبانية قال وللصلح جاز الكذب او دفع ظالم و اهل لترضى و القتال ليظفروا ردالحتار میں ہے: الكذب مباح لاحياء حقه كالشفيع يعلم بالبيع بالليل فاذا اصبح يشهدو يقول علمت الان وكذا الصغيرة تبلغ في الليل وتختار نفسها من الروح و تقول رايت الدم الان واعلم ان لكذب قد يباح وقد يجب و الضابطة فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الاحياء ان كل مقصود محمود يمكن التوسل اليه بالصدق والكذب جميعا فا الكذب فيه حرام وان امكن التوسل اليه بالكذب وحده فمباح ان ابيح تحصيل ذلك المقصود و واجب ان وجمب كما لورائي معصوما اختفر من ظالم يريد قتله و ايذاء ه فالكذب هنا واجب و كذالوساله من و ديعة يريد اخذها يجب انكارها و مهما كان لا يتم مقصود حرب او صلاح ذات البين اواستمالة قلب المحبى عليه الا

پر قیامت کوروز فردا کہتے ہیں کل آنے والی ہے یعنی بہت نز دیک ہے یا مخالف کے قبضہ کی نسبت سوال ہوتو کہا س کا قبضہ کی نہ ہوا

اورمراد بدلے کہ بھی وہ وفت بھی تھا کہاس کا قبضہ نہ تھا زیادہ تصریح در کار ہوتو کہے اس کا قبضہ اصلاکسی وفت ایک آن کو بھی نہ ہوا نہ

ہے اور معنی سے لے کہ حقیقی قبضہ ہرشے پر اللہ عز وجل کا ہے دوسرے کا قبضہ ہو ہی نہیں سکتا غرض جو محض تصرفات الفاظ ومعانی سے

آ گاہ ہے سوپہلونکال سکتا ہے مگران کو جواز بھی صرف اس حالت میں ہے جب بیدواقعی مظلوم ہےاور بغیرالیمی پہلودار بات کےظلم

سے نجات نہیں مل سکتی ور نہ او پر مذکور ہوا کہ ریجھی ہرگز جا ئرنہیں۔

بالكذب فيباح ولوساله سلطان عن فاحشة وقعت منه سراكزنا اوشرب فله ان يقول ما فعلته لان اظهار dhhanjlash اخرى ولمه ايسنا يكره سراخيم وينبغي ان يقاتل مفسدةالكذب بالمفسدة المرتبه على الصدق فان كانت مفسلمة الصدق اشد فله الكذب وان بالعكس اوشك حرم وان تعلق بنفسه استحب ان لا يكذب وان تعلق لغيره لم تجر المسامحة لحق غيره والحزم تركه حيث ابيح\_ نیزاس میں اور حاشیہ طحطا و بیمیں ہے: قوله جاز الكذب قال الشارح ابن الشيخة نقل في البزازية ان اراد المعاريض لا الكذب الخالص ى من عن عن يباح اتعريض لحاجته لا يباح بغيرها لانه يوهم الكذب وان لم يكن اللفظ كذبا الخ صديقة تدييش إ: بكره التعريض كراهة تحريم بدون الحاجة اليه اه باختصار طحطاوی میں ہے: قالت عنمد القاضي ادركت الان و فسخت فالقول لها لانها قادرة على نشاء الردو لا يشترط ان يكون حالة البلوغ حقيقة بل لو كان باخبارها كذبا انه بلغت الان و قيل لمحمد كيف يصح وهو كذب لانها انما ادركت قبل هذا الوقت فقال لا تصدق بالاسناد مجازلها ان تكذب كيلا يبطل حقها اه وانما يسوغ لها ذلك اذا كانت

قبل هذا الوقت فقال لا تصدق بالاستاد مجارتها ان تحدب خير يبطل حقها اه واتما يسوع بها دلك ادا كات اختلاف عندالبلوغ بالفعل و اخذ من ذلك جواز الكذب لا حياء الحق وهي منصوصة غلاصه و مندبيين ب:

طاصه و بمديد السام في السليل تقول فسخت النكاح و تشهد اذا اصحبت و تقول انما رايت الدم الان لانها تصدق ان تقول رايت الدم في الليل و نسخت ذكره في مجموع النوازل قال رضى الله تعالى عنه وان كان هذا كذبا لكن الكذب في بعض المواضع مباح

برازيرونهريس -: ليس هذا بكذب محض بل من قبيل المعاريض المسوغة لاحياء الحق كانه الفعل الممتد لدوامه حكم

الابتداء والضرورة داعية الى هذا الاالى غيره اه ططاوييس عن محض الكذب الخ ططاوييس عن محض الكذب الخ

روالحتاريس ہے: حاصله انها بـقـولها بـلغت الان اني الان بالغة لئلا يكون كذبا صريحا الخ اقول و وجه اخروهو ارادة

القرب بقوله الان كما قدمت في صدر الجواب

www.rehmani.net اشاش م: الكذب مفسدة محرمة وهي مئي تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز الخ

غمزالعیون میں ہے:

ذخيرة اراد بها المعاريض لا الكذب الخالص او مثله في اواخر الجيل عن المبسوط

في البزازية يجواز الكذب في ثلثة مواضع في الاصلاح بين الناس و في الحرب د مع امراته قال في

تحدث زوجها والحق بهذا الثلث دفع ظلم الظالم و احياء الحق و قيل المباح في هذا المواضع التعريض اما الكذب فحرام لايحل بحال ا ه

يحوزالكذب في ثلث وما في معناهات عن اسماء بنت يزيد رضي الله تعالىٰ عنها قالت قال رسول الله صلى الله

تعالىٰ عليه وسلم لا يحل الكذب الافي ثلث رجل كذب امراته ليرضيها و رجل كذب في الحرب مان الحرب

حدعة و رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما وزاد في رواية عن ام كلثوم رضي الله تعالىٰ عنها المراة

مرقاة ميں زير حديث صحيحين: عـن ام كـلثـو م رضـي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس الكذب الذي

يصلح بين الناس و يقول خيرا واينمي خيرا

بان يقول الاصلاح مثلا بين زيد و عمرو يا عمرو يسلم عليك زيد و يمدحك و يقول انا رجه و

كذلك يحي الى زيد و يبلغه من عمرو مثل ماسبق\_ عدة البارى شرح بخارى ميس ہے:

فيه اي في الحديث الجبل في التخليص من الظلمة بل اذا اعلم انه لا تخليص الا بالكذب جازله الكذب الصريح و قـد يـجـب في بـعـض الصور بالاتفاق ككونه ينجى نبيا او وليا ممن يريد قتله اولنجا ة المسلمين من عدوهم. وقال الفقهاء لو طلب ظالم و ديعة لانسان ليا خذها غضبا وجب عليه الانكار و الكذب في انه لا يعلم موضعها\_

غمزالعیون میں اسے قال کر کے فرمایا: فلیحفظ۔ شخ محقق ترجمه مشکوة میں زیر حدیث مذکور فرماتے ہیں: '' یکے ازمواضع کہ دروغ گفتن دراں رواست اصلاح ذات البین ست صلح

دادن ودور کردن نزاع وعداوت کهمیان دوکس ست و یکے دیگرازاں مواضع که دروغ گفتن دراں جائز است نگاه داشت برخوں و

مال کےست کہ بناحق میرودودروغ گفتن بازن بقصد اصلاح ورضائے وے نیز جائز داشتہ چنا نکہ گویدترا دوست میدارم ہر چند

طريقة محمرييس ب

نداردبه واللدتعالى اعلم

مسئله 13 کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہاہے حق کے وصول کے لئے چھینا جھیٹی زبردی د بالینا و

امثالهاامورجائزے يانہيں؟ بينوا توجروا **الجواب** عین حق یاجنس حق کے لئے اجازت ہے جب کہ فتنہ نہ ہواوراس پر کذب کا قیاس مع الفاروق ہے کہ یہاں

غضب ونهب كى صورت بحقيقت نبيس كه حقيقتا اپناحق ليتا ب اوركذب جو گاتو حقيقتا جو گا كه الا يخفى والله تعالى اعلم مسئله ٤٢ کيافرماتے ہيں علائے دين كەمولا ناعبدالمقتدرصاحب بدايوانى كى خدمت ميں ميں نے اينے جواب

کواس لئے پیش کیا تھا کہا گرضیح ہوتو یہی رہےاس وفت تک میں نے جوجواب کھا تھا وہ صرف بحوالہ وسندا حیاءالعلوم تھا حضرت مولا نانے فرمایا کہا حیاءالعلوم سے جواب کافی نہیں فقہ ہے لکھواور کچھ نہ فرمایا۔فقہ میں جود یکھا تو اس میں بھی احیاءالعلوم کی سند

موجود ہے۔ آیا حیاءالعلوم وغیرہ امثالہا سے سندلا نا اورغیر مذہب کے علماء سے سندلا ناتیجے ہے یانہیں اگر ہے تو کس قتم کے مسائل

میں اکثر بیلوگ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ خفی کواپنی فقہ ہے ہی سند ضرور ہے۔علاءا حناف اہل سنت جواپنی کتب مناظرہ وغیرہ میں دوسرے علماءاوران کی کتب یا تصوف وغیرہ علوم کی کتب سے سند دے دیتے ہیں وہ معاذ اللہ خاطی ہیں۔ بینو ۱ تو جو و ۱۔

الجواب مسائل اختلا فیه حنفیه وغیر حنفیه میں غیر حنفیہ سے استناد سیح نہیں اور ان کے ماور امیں قدیما وحدیثا ہر مذہب والے چاروں مذہب کے اکابر سے سندلاتے ہیں یونہی مسائل غیر متشابہات میں ائمہ تصوف قد سنا اللہ تعالیٰ با سرارہم سے استناد اور

ایسول کوخاطی جاننے والاخود سخت خاطی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مسئله ٤٣ عضرت مولا ناالمعظم والمكرّم دامت بركاتهم العاليد\_پس از تسليم مع الكريم معروض كه (۱) جس نے فرض عشاء ہا جماعت نہیں پڑھے اور وتر کی جماعت میں شریک ہو گیا اس کے بیدوتر سرے سے ہوئے ہی نہیں یا

ہوئے مگر مکروہ تو تحریمی یا تنزیہی۔ (۲) اگر جماعت سے فرض عشاء پڑھ لئے تھے تواب جس امام کے پیچھے جاہے وتر جماعت سے پڑھ لے اگر چہ وہ امام فرض و

تروات دونوں سے غیر ہویا صرف ایک سے یااس امام نے فرض وتراوت کی باجماعت نہ پڑھے ہوں بہرحال بلا کراہت سیجے ہوں گے یا کیا؟ (۳) جماعت وترمیں استحقاق شرکت کے لئے تراوت کی باجماعت پڑھنا کتنادخل رکھتاہے یا پچھنہیں۔

(۷) آج کل علی العموم سفر پہلے ہے اس کے بیسیوں حصہ زائد تیز روسواریوں پر ہوتا ہے۔اس کے لئے بحساب مسافت انداز ہ

کی ضرورت ہے بیفر مائیں کہ کس قدر کوس مروج کے سفر میں قصر وغیرہ احکام سفر ہوں گے اور کوس مروج سے اپنی مراد کی تشریح فر ما دیں کہوہ کوس مثلاً اس قدر قدموں کا ہے بہر حال ایسا کوئی انداز ہ بتانا چاہئے جس سے سب عام وخاص سہولت کے ساتھ سیمجھ سکیس

کہ جارا سفر سفر قصر جوایا نہیں اور تیز روسوار یوں میں بری جوں یا بحری جوسفر کیا ہے اس کا اس سفر بحساب ایام سے موازنہ کر مکیل۔

الجواب حضرت والادامت بركاتهم -

(۱) وتر موجانے میں شبیس ہاں مروہ ہے بقول الثامی: امالو صلاها جماعة مع غیر ثم صلے الو تو معه لا کو اهة اور کراہت تحریم کی کوئی وجہبیں ظاہراً اگر کراہت تنزیہ ہے۔

(۲) اگر فرض جماعت سے پڑھے تو خودامام ہو کر بھی اور مطلقاً ہرایسے امام کے پیچھے بھی وتر پڑھ سکتا ہے خواہ وہ امام فرض ہویا تراوت کی محض جدید ہاں جس امام نے فرض بجماعت نہ پڑھے ہوں جماعت وتر اسے مکروہ ہوگی اوراس کی کراہت سے میں سرایت كرك كى كه جماعت وتر ہروا حد كے حق ميں تفصيلاتا لع جماعت فرض ہے:

فما لمنفرد في الفرض ينفرد في الوتر كما بينا في فتاوننا

(۳) کچھنہیں سواءاس کے اگرابھی مسجد میں جماعت تراوی کے ہوئی ہی نہیں تو جماعت وتر مکروہ ہے کہ جماعت وتر اجماعاً تا بع

جماعت تراوی ہے۔

(4) قصرتین منزل پر ہے فقیرنے مرتوں کے تجربہ سے ثابت کیا کہ یہاں منزل ۱۹۔۵میل ہے تو مدت قصر ۵۵۔۵میل ہے جے

تقریباً ساڑھے ستاون میل کہئے میل سے یہی رائج میل ۲۰ کا گز کا مراد ہے سفر بحری میں بادی کشتی کی اوسط حیال بحال اعتدال ہوا مراد ہے دخانی جہاز وں کا اعتبار نہیں جیسے ریل کا مجھے ہر بار دخانی ہی جہاز میں اتفاق سیر ہواالبتۃ اس دفعہ جدہ سے رابغہ تک ساعیہ

میں گیا تھا کہ تین دن میں پیچی براہ خشکی چھ منزل ہے اس ایک بار کے مشاہدہ پر میں بحری سفر کے لئے میلوں کی تعین نہیں کرسکتا۔ خصوصاً جب كهلوگول كابيان تها كه مواكم بورندايك دن مين پينچى ـ والله تعالى اعلم

مسئله عع کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ کتب عقائد وغیرہ میں جواثبات نبوت حضرت ابوالبشر آدم على الصلوة والسلام كاوله ميں حديث كا بھى حوالدويتے ہيں وہ حديث كس نے كن الفاظ سے تخير تے كى ہے۔ بينوا توجووا۔

**الجواب** حضرت بابركت دامت بركاتهم السلام عليكم ورحمته الله و بركاته - حديث سيرنا ابوذ رعليه الرضوان سے مندا مام احمر میں ایوں ہے قال قلت یا (رم) ای انبیاء کان اول قال ادم قلت یا (رم) نبی کان قال نعم نبی مکلم

اورنوادرالاصول تصنيف امام حكيم الامته ترندي كبير مين ان عدم فوعاً يول ب:

اول الرسل ادم و اخرهم (م) عليه و عليهم افضل الصلوة و السلام

مسئله 20 کیافرماتے ہیں علمائے دین وشرع متین مسائل ذیل میں،

(۱) عورت کواس مکان میں جہاں محارم وغیر محارم مردعور تیں ہوں جانا جائز ہے یا نا جائز؟

(۵) ایسے گھر میں کہ جس کا مالک نامحرم ہے مگر وہاں ایک عورت اس عورت کی محرم ہے اور جوعورت محرم ہے وہ مالک مکان کی

نامحرم ہے مگراس گھر میں عورات اس عورت کی محرم ہیں۔ اور مالک جو نامحرم ہے وہ گھر میں جہاں جلسہ عورات ہے آتانہیں ہے تو

(۲) ایسے گھر میں جہاں مالک تو نامحرم ہے مگراس گھر میں عورات اس عورت کی محرم ہیں اور مالک جو نامحرم ہے وہ گھر میں جہاں

(۷) جس گھر کا مالک تو نامحرم ہے اور گھر میں آتانہیں اورعورات بھی اس گھر کی نامحرم ہیں تو اس عورت کو جانا جائز ہے یانہیں؟

(۹) جس گھر میں مالک نامحرم ہے مگر دوسر سے خص محرم ہیں حالانکہ سامنا نامحرموں سے نہیں ہوتا تواس عورت کا جانا جائز ہے یا نا

(۱۱) جس گھر میں عام محفل ہے جہاں مذکورالصدرسب اقسام موجود ہیں اورعورات پر دہشین وغیرہ پر دہشین دونوں شم کی موجود

ہیں اور مرد بھی محارم وغیرمحارم ہیں مگر بیعورت نامحرم مرد سے چا دروغیرہ سے پردہ کئے انعورتوں میں بیٹے سکتی ہےتو ایسی حالت میں

(۱۲) جس گھر میں ایسی تقریب ہورہی ہے جس میں منہیات شرعیہ ہورہے ہیں اس میں کسی مردیاعورت کواس طرح جانا کہ وہ

علیحدہ ایک گوشہ میں بیٹھے جہاں مواجہ تو اس کی شرکت میں نہیں ہے مگر آواز وغیرہ آرہی ہے گواس آواز وغیرہ ناجائز امور سے

(۱۰) جس گھر کے دوما لک ہیں اس عورت کا خاوند ہے اور دوسرا نامحرم ہے تو اس گھر میں جانا جائز ہے یا ناجائز؟

اس عورت كوجانا جائز ہے يانہيں؟

جاناجائزہےیاناجائزہے؟

جلسة ورات ہے آتانہیں ہے تواس عورت کو جانا جائز ہے یانہیں؟

(٨) جس گھر كاما لك محرم ہے اور لوگ نامحرم تو جانا جائز ہے يا نا جائز۔

(۲) جس گھر میں نامحرم مردعورات ہیں وہاںعورتوں کو کسی تقریب شادی یاغمی میں برقع کے ساتھ جانا اور شریک ہونا جائز ہے یا

(۳) جس مکان کا ما لک نامحرم ہے کیکن اس جلسہ عورات میں نہیں ہے اوراس کا سامنا بھی نہیں ہوتا ہے مگر ما لک مکان کی جورو

اس عورت کی محرم ہے تو اس کو وہاں جانا جائز ہے یانہیں؟ (۴) ایسے گھر میں جس کے مالک تو نامحرم ہیں مگراس گھر میں کوئی عورت بھی اس عورت کی محرم نہیں تو اس عورت کو جانا جائز ہے یا اے کچھ خط بھی نہیں ہےاور نہ متوجہاں طرف ہے تو جانا جائز ہے یانہیں؟

(۱۳) جس گھر میں مالک وغیرہ نامحرم مگراس عورت کے ساتھ محارم عورات بھی ہیں گواس گھر کے لوگ ان عورات کے نامحرم ہیں تو .

اس کوجانا جائز ہے یانہیں؟

(۱۴) شقوق فدكورالصدر ميں سے جوشقوق ناجائز ہيں ان ميں كسى شق ميں عورت كوشو ہر كا اتباع جائز ہے يانہيں؟

(۱۵) مردکواپنی بی بی کوالیی مجالس ومحافل میں شرکت ہے منع کرنے اور نہ کرنے کا کیا تھم ہےاور عورت پراتباع وعدم انتباع سے

رت ہے۔ کس درجہ نا فرمانی کا اطلاق اور کیا اثر ہوگا اور مر د کوشریک ہونے اور نہ ہونے کا کیا تھم ہے؟

ا ۱۶) جس مکان میں مجمع عورات محارم وغیرمحارم کا ہواورعورات محارم و نامحارم ایک طرف خاص پردہ میں بالمجتمع ہوں اور مجمع محمع عورات محارم وغیرمحارم کا ہواورعورات محارم و نامحارم ایک طرف خاص پردہ میں بالمجتمع ہوں اور مجمع

مردول کا بھی ہرقتم کے اسی مکان میں عورات سے علیحدہ ہولیکن آ واز ہولیکن آ واز نامحرم مردول کی عورات سنتی ہیں اورا یسے اپنے مکان میں مجلس دعنا ان کرشر دفیر بندی علی الصلامة والسلام منعقد سرقدا کسیجلس میں سیزم ارم کو بھے نا کہ بھے نا کے اعکم سراہ و بھیجنے

مکان میں مجلس وعظ یاذ کرشریف نبوی علیه الصلوة والسلام منعقد ہے توا یسے جلسه میں اپنے محارم کو بھیجنا یا نہ بھیجنا کیا تھم ہے اور نہ جھیجنے سے کیا محظور شرعی لازم ہوتا ہے اور انعقاد الیی مجالس کا اپنے زنانہ مکانات میں کیسا ہے اور اس ذکریا وعظ کو اپنے محارم یا غیرمحارم

کایے مکان میں جانا چاہئے یانہیں؟ فقط بینوا تو جروا ۔ عنداللّٰہ الوهاب مقصود سائل عورات محارم سے وہ قرابت دار بیں جن کرم دفض کرنے سے نکاح جائز نہ میں میندا ترجہ دیا

ہیں جن کے مردفرض کرنے سے نکاح جائز نہ ہو۔ بینوا تو جروا

**البحواب** صور جزئيہ کے عرض جواب سے پہلے چنداصول وفوائد کھحوظ خاطر عاطر رہیں کہ بعونہ عز مجدہ شقوق مدکورہ وغیرہ زکور دہیں کارلاد مبعن اور فہم حکم کرموں معین ہوں وہ الا التا فق

ندکورہ سب کا بیان مبین اور فہم تھم کے موید ومعین ہوں و ہاللہ التوفیق۔ **اول** اصل کلی بیہ ہے کہ عورت کواینے محارم رجال خواہ نساء کے پاس ان کے یہاں عیادت یا تعزیت یا اور کسی مندوب یا مباح

دینی یاد نیوی حاجت یا صرف ملنے کے لئے جانا مطلقاً جائز ہے جب کہ منکرات شرعیہ سے خالی ہومثلاً بےستری نہ ہو مجمع فساق نہ ہو تقریب ممنوع شرعی نہ ہوناچ یا گانے کی محفل نہ ہوزنا فواحش و بیباک کی صحبت نہ ہو چو بے شربت کے شیطانی گیت نہ ہوں

سمدھنوں کی گالیاں سنناسنا نانہ ہونامحرم دولہا کودیکھنانہ ہو۔رت جگے وغیرہ میں ڈھول بجانا گانانہ ہو۔ معرصوں کی گالیاں سنناسنا نانہ ہونامحرم دولہا کودیکھنانہ ہو۔رت جگے وغیرہ میں ڈھول بجانا گانانہ ہو۔

**دوم** اجانب کے یہاں کے مردزن سب اس کے نامحرم ہوں شادی عمی زیارت عیادت ان کی کسی تقریب میں جانے کی اجازت نہیں اگرچہ شوہر کے اذ ان سے اگراذ ان دے گاخود بھی گنہگار ہوگا سواچند صور مفصلہ ذیل کے اور ان میں بھی حتی الوسع تستر وتحرز

میں اگرچیہ توہر سے ادان سے اگرا اور فتنہ ومظان فتنہ سے تحفظ فرض۔

سوم کسی کے مکان سے مراداس کا مکان سکونت ہے نہ مکان مالک مثلاً اجنبی کے مکان میں بھائی کرایہ پر رہتا ہے جانا جائز

معلوم من صفح معان مصرارو ال معان موت ہے مدمان اللہ معان من مصرف میں بھاں موربیہ پر رہا ہے جا ہا ہو ر بھائی کے مکان میں اجنبی عاربیعۂ ساکن ہے جانا جائز۔

محارم میں مردوں سے مرادوہ ہیں جن سے بیجہ علاقہ جزیئت ہمیشہ ہمیشہ کو نکاح حرام کہ کسی صورت سے حلت چهارم

نہیں ہوسکتی نہ بہنوئی یا پھو یا یا خالو کہ بہن بھو بی خالہ کے بعدان سے نکاح ممکن علاقہ جزئیت رضاع ومصاہرت کوبھی عام مگرز بان

ہوتی ہے نہا تناخوف نہاس قدرلحاظ اور نہان کا وہ رعب نہ عامہ محافظین کواس درجہان کی گلہداشت اور ذوق چشیدہ کی رغبت انجان

نادان سيكهين زائدليسس المخبو كالمعائنة يتوان مين موانع ملكاور مقتضى بهارى اوراصلاح وتقوى پراعتما دسخت غلط كارى مرد

خودا پیخنفس پراعتادنہیں کرسکتا اور کرے تو حجوثا۔لاحول ولاقوۃ الا باللہ۔۔۔۔نہ کہ عورت جوعقل و دین میں اس سے آ دھی اور

رغبت نفسانی میں سوگنی ہرمرد کے ساتھ ایک شیطان اور ہرعورت کے ساتھ دو۔ ایک آ گے ایک پیچھے۔ تقبل شیطان و تدبر

شيطان. والعياذ بـاللُّـه الـعزيز الرحمن. اللهم اني اسالك العفو والعافية في الدين والدينا والاخرة لي

**پنجم** محرم عورتوں سے وہ مراد کہ دونوں میں جے مردفرض کیجئے نکاح حرام ابدی ہوایک جانب سے جریان کافی نہیں مثلاً ساس

بہوتو باہم محرم ہی ہیں کہان میں جےمر دفرض کریں دوسرے سے بیگا نہہے۔سو تیلی ماں بیٹیاں بھی آپس میں محرم نہیں کہا گرچہ بیٹی

کومر دفرض کرنے سے حرمت ابدیہ ہے کہ وہ اس کے باپ کی مدخولہ ہے گر مال کومر دفرض کرنے سے محض برگانیگی کہ اب اس کے

ایباہی ہے جیسےاینے مکان میں شوہر ومحارم کے ساتھ رہنا اور مکان قید وحفاظت ہے کہ ستر وتحفظ پراطمینان حاصل اورا دعیشہائے

فتنه یکسرزائل تو یوں بھی حرج نہیں، اس قید کے بعداشتناءایک روز ہ راہ کی حاجت نہیں کہ بےمعیت شوہریا مردمحرم عاقل بالغ

قابل اعتا دحرام ہےاگر چیک خالی کی طرف وجہ بیر کہ عورت کا تنہا مقام دور کو جانا اندیشہ فتنہ سے عاری نہیں تو وہی قیداس کے اخراج

کوکا فی اورا گرمجمع محل جلوت ہےتو حاجت شرعی اجازت نہیں خصوصاً جہاں فضولیات وبطالات وخطبات و جہالات کا جلسہ ہوجیسے

سیر۔تماشے، باجے، تاشے ندیوں کے بن گھٹ ناؤ چڑھانے کے جھمگمٹ بےنظیر کے میلے پھول والوں کے پھمیلے نو چندی کی

بلائیں مصنوعی کر بلائیں علم تعزیوں کے کاوے۔ تخت جریدوں کے دھاوے۔حسین آباد کے جلوے۔عباسی درگاہ کے بلوے ایسے

مواقع مردول كےجانے كے بھى نہيں نەكەبينا زك شيشال جنہيں تنجح حديث ميں ارشاد ہواويــدك الـنحشبة رفقا بالقو اريو

رہے وہ مواضع جومحارم وا جانب کسی کے مکان میں نہیں اگر وہاں تنہائی وخلوت ہے تو شوہریا محرم کے ساتھ جانا

وللمومنين وللمومنات جميعا امين\_

باپ کی کوئی نہیں۔

جوان خصوصاً حسینوں کو بلاضرورت ان سےاحتر از ہی چاہئے اور برعکس رواج عوام بیاہیوں کی آ ریوں سے زیادہ کہان میں نہوہ حیا

اورمحل حاجت میں جس کی صورتیں مذکور ہوں گی بشر ط تستر وتحفظ وتحرز فتنها جازت یکروز ہ راہ بلکہ نز دختیق مناط اس ہے کم میں بھی

محافظ مذکور کی حاجت۔

ھضتھ بیاوروہ بینی مکان غیروغیرمکان میں جانابشرائط مذکور جائز ہونے کی نوصورتیں ہیں۔قابلیہ، غاسلہ، نازلہ،مریضہ،مصطرہ، حاجہ،مجاہدہ،مسافرہ،کاسبہ۔

> **فابلہ** ہیرکہ سی عورت کو در دزہ ہوا بیدائی ہے۔ غا**سلہ** جب کوئی عورت م سے یہ نہلا ہے

**غانسله** جب کوئی عورت مرے بینہلانے والی ہےان دونوں صورتوں میں اگر شوہر دار ہے تو اذن شوہر ضرور جب کہ مہر معجّل نہ ہویا تھا تو پاچکی۔ معرور میں میں میں کو جنٹ میٹر میں میٹر میٹر میٹر کا کہ ہے۔

**خاذ له** جبائے سی مسئلہ کی ضرورت پیش آئے خود عالم کے یہاں جائے بغیر کام نہیں نکل سکتا۔ **صدید س** کے طبیب کو بلانہیں سکتی نبض کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ای طرح زچہ ومریضہ کا علاجاً حمام کو جانا جب کہ وہاں کے منہ سے سیسے سے کہ میں کو جانا جب کہ وہاں

کسی طرف سے کشف عورت اور بندم کان میں گرم پانی سے گھر میں نہانا کفایت نہ ہو۔ مضعطوہ کہ مکان میں آگ گئی یا گراپڑتا ہے یا چور گھس آئے یا درندہ آتا ہے غرض الیمی کوئی حالت واقع ہوئی کہ حفظ میں بازام میں ایران کر گئے تھے بڑکسی مداری میں مداری میں مداری تعصر انہیں مادہ عضر نفس اور بال باس بکاشفیق میں

دین باناموس یا جان کے لئے گھر چھوڑ کرکسی جائے امن وامان میں جائے بعیر چارہ نہیں اورعضونفس اور مال اس کاشقیق ہے۔ **حاجہ** ظاہر ہےاورزائر ہاس میں داخل کہ زیارت اقدس حضور سیدعالم سلی اللہ علیہ وسلم تمتہ حج بلکہ متمہ حج ہے۔ حسم مصد مصد مصد مصرف اللہ عاد اللہ اسلام کو جاجہ ہوں بھکم الم رنفیر عام کی نویہ متیں وفرض میں کہ میں غلام سراؤں مولی میں سے

صاجعه من المرب ورداره وه ال من المربور المسلام كوما جت المربور المسلم المربود المسلم المسلم المسلم المربور الم مجاهده جب عياذ بالله عياذ ابالله اسلام كوما جت اور بحكم امام نفير عام كى نوبت ہوفرض ہے كہ ہر غلام بے اذ ن مولى ہر پسر بے اذ ن والدین ہریر دہ نشین بے اذ ن شوہر جہا دکو نکلے جبکہ استطاعت جہاد وصلاح وزاد ہو۔

ہے اون والدین ہر پردہ ین ہے اون سوہر جہاد ہوسے جبدہ استطاعت بہادو صلاح وراد ہو۔ مساهندہ جوعورت سفر جائز کو جائے مثلاً والدین مدت سفر پر ہیں یا شوہرنے کہ دورنو کر ہے اپنے پاس بلایا اور محرم ساتھ ہے تو منزلوں پرسراد غیرہ میں اترنے سے چارہ نہیں۔

**کاسبه** عورت بے شوہر ہے یا شوہر ہے جو ہر کہ خبر گیری نہیں کرتا نہ اپنے پاس کچھ کہ دن کائے نہ اقارب کوتو فیق یا استطاعت نہ بیت المال ننتظم نہ گھر بیٹھے دستکاری پر قدرت نہ محارم کے یہاں ذریعہ خدمت نہ بحال بے شوہر کسی کواس سے نکاح

کی رغبت توجائز ہے کہ بشرط تحفظ وتحرز اجانب کے یہاں جائز وسیلہ رزق پیدا کرے جس میں کسی مرد سے خلوت نہ ہوجتی الامکان وہاں ایسا کام لے جواپنے گھر آئر کر کرے جیسے سینا پسینا ورنہ اس گھر میں نوکری کرے جس میں صرف عور تیں ہوں یا نابالغ بچے ورنہ جہاں کامرد متقی پر ہیز گار ہوا ورساٹھ ستر برس کا پیرز ال بدشکل کریہہ المنظر کوخلوت میں بھی مضا نقہ نہیں۔

جہاں ہو تو ہے ہیر ہار ہو اور من طاہر بران ہیر دون ہیں تاہدہ مطلوبہ۔ قنبھیہ ان کے سواتین صورتیں اور بھی ہیں شاہدہ ، طالبہ ، مطلوبہ۔ وہ جس کے پاس کسی حق اللہ مثل رویت ہلال رمضان وساع طلاق وعتق وغیرہ میں شہادت ہواور تبوت اس کی شاهده گواہی و حاضری دارالقصنا پرموقو ف خواہ بشرط مذکور کسی حق العبدمثل عتق غلام و نکاح ومعاملات مالیہ کی گواہی اور مدعی اس سے طالب اور قاضی عادل اور قبول معمول اوردن کےدن گواہی دے کرواپس آسکے۔ جب اس کاکسی برحق آتا ہوا وربے جائے دعوی نہیں ہوسکتا۔ طالبه جب اس پرکسی نے غلط دعویٰ کیااور جوابد ہی میں جانا ضرور بیصور تیں بھی علماء نے شار فرما کیں۔ مگر بھراللہ تعالیٰ مطلوبه پر دہ نشینوں کو ان کی حاجت نہیں کہ ان کی طرف سے وکالت مقبول اور حاکم شرع کا خود آ کرنا ئب جھیج کر ان سے شہادت لینا معمول بيه بيان كافى وصافى بحمدالله تعالى تمام صوركوحاوى ووافى بعونه تعالى اب جواب جزئيات ملاحظه هوں۔ وہ مکان محارم ہے یا مکان غیریا غیر مکان اور وہاں جانے کی طرف حاجت شرعیہ داعی یانہیں سب صور کامفصل

بیان مع شرا نظ ومستثینات گزرا\_

جواب ۲ اگربیمراد که نامحرم بھی ہیں تو وہی سوال اول ہے اور اگربیمقصود که نامحرم ہی ہیں تو جواب نا جائز مگر بصورت استثناء۔

**جواب ۳** زن محرم کے یہاں اس کی زیارت عیادت وتعزیت کسی شرعی حاجت کے لئے جانا بشرا نظ مذکورۂ اصل اول جائز مكركتب معتنده مثل مجموع النوازل وخلاصه وفتح القدير وبحرالرائق واشباه وغمز العيون وطريقة محمدييه درمختار وابوالسعو دوشرنبلا ليهو مهندبيه

وغیرہ میں ظاہر کلمات ائمہ کرام شادیوں میں جانے سے مطلقاً ممانعت ہےا گرچہ محارم کے یہاں۔علامہ احمر طحطا وی نے اس پرجزم

اورعلامه مصطفیٰ رحمتی وعلامہ محمدشامی نے اسی کااستطہا رکیااور یہی مقتضی ہے حدیث عبداللہ بن عمر وحدیث خولہ بنت النعمان وحدیث عباده بن الصامت رضى الله تعالى عنهم كافلتنظو نفس حافها توى اورا گرشاد بإل ان فواحش ومتكرات برمشمتل هول جن كى طرف جم

نے اصل اول میں اشارہ کیا تومنع یقینی ہے اور شوہر دار کوتو شوہر بہر حال اس سے روک سکتا ہے جب کہ مجل سے پچھ باقی ندہو۔ جواب ٤ نهرباستاءندكور\_

جواب ٥ وه مكان اگراس زن محرم كامسكن بي تواس كے پاس جاناتفصيل مذكور جواب سوم پر بي ورند يول كه نامحرمول ك یہاں دوبہنیں جائیں کہ وہاں ہرایک دوسرے کی محرم ہوگی اجازت نہیں کہ منوع ومنوع مل کرناممنوع ہوں گے۔

جواب ٦ اگروه مكان ان زنال محارم كاج توجواب جواب سوم بكد دراور نه جواب فقم كم تا تاب

جواب ۷ اللهم انی اعوزبک من الفتن والافات و عواد لعودات ریمسکدمکان اجانب میں زبان اجنبیہ کے پاس عورتوں کے جانے کا ہے علاء کرام نے مواضع استناء ذکر کر کے فرما یا الافید ما عدا ذلک و ان اذن کانا عاصیین نه که ان کے ماورا میں اوراگر شوہراذن دیتو وہ بھی گنهگاراس نفی کاعموم سب کوشامل پھران مواضع میں ماں کے پاس جانا بھی شار فرما یا

اور دیگرمحارم کے پاس بھی اوراس کی مثال خانیہ وغیر ہامیں خالہ وعمہ وخواہر سے دی۔ نیزعلانے قابلہ وغاسلہ کااشتناء کیااور پھر ظاہر کہ وہ نہ جائیں گی مگرعورات کے پاس اگرزنان اجنبیہ کے پاس جانا مواضع استثناء سے مخصوص نہ ہوتا استثناء میں مادروخالہ وخواہر و عمہ وقابلہ و ناسل کرزگر سرکوئی معنی نہ تھے۔ اوادیہ ہے ثلاثہ مشار الیمار میں ارشاد ہواعور توں سراجتا عرمیں خرنہیں ہوریثیں اولیون

عمہ وقابلہ وغاسلہ کے ذکر کے کوئی معنی نہ تھے۔احادیث ثلثہ مشارالیہار میں ارشاد ہواعورتوں کے اجتماع میں خیرنہیں حدیثیں اولین میں اس کی علت فر مائی کہ وہ جب اکھٹی ہوتی ہیں بیہودہ باتیں کرتی ہیں حدیث ثالث میں فر مایا ان کے جمع نہ ہونے کی مثال ایسی میں اس کی علت فر مائی کہ وہ جب اکھٹی ہوتی ہیں بیہودہ باتیں کرتی ہیں حدیث ثالث میں فر مایا ان کے جمع نہ ہونے کی مثال ایس

ہے جیسے میقل گرنے لوہا تپایا جب آگ ہو گیا کوٹنا شروع کیا جس چیز پراس کا پھول پڑا جلادی۔ دو اھن جمیعا الطبوانی فی
الکبیو یورتیں کہ بوجہ نقصان عقل ودین سنگ دل اورامرحق سے کم منفعل ہیں و لذالم یکمل منھن الاقلیل لوہہ سے تشبیہ
دی گئی اور نارشہوات وخلاعات کہان میں رجال سے حصہ زائد شنتعل لوہاری بھٹی اوران کا مخلے بالطبیع ہوکراجتماع لوہا و ہتوڑے
کی صحبت ۔اب جو چنگاریاں اڑیں گی دین ناموس حیاغیرت جس پر پڑیں گی صاف پھوک دیں گی سلمے پارسا ہے ہاں پارسا ہے
وبارک الله گرجان پرادرکیا پارسا کیں معصوم ہوتی ہیں کیا صحبت بدمیں اثر نہیں جب قیموں سے جدا خود سرو آزاد ایک مکان میں

وبارک الله ملر جان پرادر کیا پارسا میں معصوم ہوئی ہیں کیا صحبت بدمیں انز ہیں جب جیموں سے جدا خود سروآ زاد آیک مکان میں جمع اور قیموں کے آنے دیکھنے سے بھی اطمینان حاصل فیاندہا خلقت من ضلع اعوج ۔ کج سے نبی کج ہی چلے گی آپ نادان ہے تو شدہ شدہ سکھ کررنگ بدلے گی جسے تشقیف زنان کی پرواہ نہیں یا حالات زمان سے آگاہ نہیں اول ظالم کا تو نام نہ لیجئے اور ثانی صالح سے گزارش سیجئے۔
صالح سے گزارش سیجئے۔
معذدردارمت کہ تو اور اندیدہ

مجمع زنان کی شناعات وہ ہیں کہ لایسنب نعی ان تذکر فضلا ان تسطو جسے ان نازک شیشیوں کی صدھ سے بچانا ہوتو راہ یہی ہے کہ شیشیاں بھی بے حاجت شرعیہ نہ ملنے پائیں کہ آپس میں مل کر بھی تھیس کھا جاتی ہیں حاجات شرعیہ وہی جوعلائے کرام نے استثناء فرمادیں غرض احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وہلم کا ارشاد ہلکا نہیں کہ اجتماع نساء میں خیر وصلاح نہیں آئیدہ اختیار بدست مختار۔

**جواب ۸، ۹** ان دونوں سوالوں کا جواب بعد ملاحظه اصل سوم وجوابات سابقه ظاہر که بعداسقاط اعتبار ملک ولحاظ سکونت بیان سے جدا کوئی صورت نہیں۔ ج**واب ۱۰** ملک کا حال وہی ہے جواو پر گذرا اور شوہر کے پاس جانا مطلقاً جائز جب کہ ستر حاصل اور تحفظ کامل اور ہر گونہ اندیشہ فتنہ زائل اور موقع غیرموقع ممنوع و باطل ہواور شوہر جس مکان میں ہے اگر چہ ملک مشترک بلکہ غیر کی ملک ہواس کے پاس رہنے کی بھی بشرا نظمعلومہ مطلقاً اجازت بلکہ جب نہ مہر منجل کا تقاضا نہ مکان مغصوب وغیرہ ہونے کے باعث دین یا جان کا ضرر

ہواور شوہر شرا لط سکنائے واجبہ مذکورہ فقہ بجالا یا ہوتو واجب انہیں شرا لط سے واضح ہوگا کہ سکن میں اور ل کی شرکت سکونت کہاں تک تخل کی جاسکتی ہے۔اتنا ضروری ہے کہ عورت کو ضرر دینا نبص قطعی قر آن عظیم حرام ہےاور شک نہیں کہ اجنبی مردتو وہیں سوت کی

تک حمل کی جاسکتی ہے۔اتنا ضروری ہے کہ عورت کو ضرر دینا نبص قطعی قر آن قطیم حرام ہےاورشک ہمیں کہ اجبی مردتو وہیں سوت کی شرکت بھی ضرور رساں اور جہاں ساس نند دیورانی جٹھانی سے ہوتو ان سے بھی جدار کھنا حق زناں والنفصیل فی ردالمحتار۔ **جواب ۱۱** بیتقریباً وہی سوال ہے محارم کے یہاں بشرائط جائز۔ جواب سوم بھی ملحوظ رہے ورنہ خدا کے گھریعنی مساجد سے

**جواب ۱۱** یہ بھر یباوہ کی سوال ہے محارم نے یہاں بشرا نظ جائز۔ جواب سوم بھی فوظ رہے ورنہ خدا نے گھریمی مساجد سے بہتر عام محفل کہاں ہوگی اورستر بھی کیسا کہ مردوں کی ادھرالی پیٹھ کہ منہ بیں کر سکتے اورانہیں تھم کہ بعدسلام جب تک عورتیں نہ نکل رئے سیوسٹ میں منہ میں سے شخصہ کی مصروب میں میں میں فاقع یہ میں میں میں میں نہ

جائیں نہاٹھومگرعلماءنے اولا پچھے تخصیص کیں جب زمانہ زیادہ فتن کا آیامطلقاً ناجائز فرمادیا۔ **جواب ۱۲** اگر جانے کہ میں اس حالت میں جانے سے انکار کروں تو انہی منہیات کا چھوڑ نا پڑے گا تو جب تک ترک نہ ۔

بہو ہے۔ کریں جانا ناجائز اور جانے کہ میں جاؤں تو میرے سامنے منہیات نہ کرسکیں گے تو جانا واجب جب کہ خوداس جانے میں منکر کا ان تکلیہ نہ جواور نہ بیز وہ دو محل عار وطعن ویا گوئی ویا گھانی سیاحتہ از لاز مرخصوصاً مقتہ اکوور نہ بشرائکا معلومہ جب کہ جالبہ جالبہ ہے۔

ار تکاب نه ہوا در نه بیرنه وہ تومحل عار وطعن و بدگوئی و بدگمانی ہےاحتر از لا زم خصوصاً مقتدا کو در نه بشرا نظمعلومه جب که حالت حالت ندکورہ سوال ہو کہ اسے نه حظ نه توجها گرچ تیم نہیں مگر حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہنائی کی آ وازس کر کا نو ں میں اٹگلیاں دیں اور

یمی فعل حضور پرنورسیدعالم سلی الله علیہ ہلم سے نقل کیااس سے احتر از کی طرف داعی خصوصاً نازک دلعورتوں کے لئے حدیث الختبستہ ابھی گذری اوراصلاح پراعتا دنری غلطی بساکین آفت از آواز خیز د سست حسن بلائے چثم ہے نغمہ و ہال گوش ہے

**جواب ۱۳** جواب پنجم ملاحظہ ہوعورت کاعورت کے ساتھ ہونا زیارت عورت ہے نہ حفاظت کی صورت سونے پر سونا جتنا ہڑھاتے جائے محافظ کی ضرورت ہوگی نہ کہا یک توڑا دوسرے کی نگہداشت کرے۔

جواب 12 گناہ میں کسی کا اتباع نہیں ہاں وہ صورتیں جہاں منع صرف حق شوہر کے لئے ہے جیسے مہر معجّل نہ رکھنے والی کا ہفتے

کاندروالدین یاسال کے اندردیگرمحارم کے یہاں جانا وہاں شب باش ہونا بیا جازت شوہر سے جائز ہوجائے گا والالا۔ **جواب 10** السر جال قسو امون علی النساء۔ (النساء: ۳۴) مردکولازم ہے کہایٹی اہل کوتی المقدور مناہی سے روکے

گناہ نافر مانی شوہراس سے زیادہ اثر جوعوام میں مشتہر کہ ہے اذن جائے تو نکاح سے جائے غلط اور باطل مگر جب کہ شوہر نے ایسے جانے پرطلاق بائن معلق کی ہومر دمجلس خالی عن المنکر ات میں شریک ہوسکتا ہے اور نہی عن المنکر کے لئے مجلس منکرہ میں بھی جاناممکن جب کہ شیر فتنہ نہ ہو۔ والفتنة اکبو من القتل یکر تجس وا تباع عورات و دخول دارغیر باذن کی اجازت نہیں۔

جواب ۱۶ عورتوں کے لئے محرم عورت کے معنی اصل پنجم میں گذر ہے اور نہ بھیجنے میں اصلا محذور شرعی نہیں اگر چہل محارم

زن کے یہاں ہو بلکہ اگر وعظ اکثر واعظان زمانہ کی طرح کہ جاہل ناعاقل و بیباک و نا قابل ہوتے ہیں بلغ علم پچھاشعار خوانی یا

بر و پاکہانی یا تفییر مصنوع یا تحدث موضوع نہ عقائد کا پاس نہ مسائل کا احفاظ نہ خداسے شرم نہ رسول کا لحاظ غایت مقصود پہند عوام

اور نہایت مراد جمع حطام یا ذاکر ایسے ہی ذاکرین غافلین مبطلین جاہلین سے کہ رسائل پڑھیں تو جہاں مغرور کے اشعار گائیں تو شعرائے بہت مواد جمع حطام یا ذاکر ایسے ہی ذاکرین غافلین مبطلین کا مہین میں جب تو جانا بھی گناہ بھیجنا بھی حرام اور اپنے یہاں

شعرائے بے شعور کے انبیاء کی تو ہیں خدا پراتہام اور نعت ومنقبت کا نام بدنام جب تو جانا بھی کناہ بھیجنا بھی حرام اوراپنے یہاں انعقاد مجمع آثام آج کل اکثر مواعظ ومجالس عوام کا یہی حال پرملال فا ناللہ وا ناالیہ راجعون۔ اسی طرح اگر عادت نساء سے معلوم یا مظنون کہ بنام مجلس وعظ ذکر اقدس جائیں اور سنیں نہ سنائیں بلکہ عین وقت ذکرا پی کچریاں

اسی طرح اگرعادت نساء سے معلوم یا مظنون کہ بنام مجلس وعظ ذکراقدس جائیں اورسنیں نہسنا ئیں بلکہ عین وقت ذکرا پنی کچریاں پکا ئیں جبیبا کہ غالب احوال زنان زماں تو بھی ممانعت ہی سبیل ہے کہ اب بیہ جانا اگر چہ بنام خیر ہے مگر مروجہ غیر ہے ذکر وتذکیر کے وقت لغو ولفظ شرعاً ممنوع وغلط اوراگران سب مفاسد سے خالی ہواور وہ قلیل ونا در ہے تو محارم کے یہاں بشرا لَط معلومہ جیجنے میں

ے وقت تعوولفظ سرعا سنوے وغلط اورا کران سب مفاسد سے حالی ہواوروہ میں ونا در ہے تو تحارم نے یہاں بسرا لط معنومہ بیجے میں حرج نہیں اور غیرمحارم بعنی مکان غیر یا غیرمکان میں بھیجناا گرکسی طرح احتمال فتنه یامنکر کامظنه یاوعظ وذکر سے پہلے پہنچ کراپئی مجلس جمانا یا بعد ختم اسی مجمع زناں کا رنگ منانا ہوتو بھی نہ بھیجے کہ منکر و نامنکر مل کرمنگر اور بلحاظ تقریر جواب سوم وہفتم بیشرا لکا عام تر اور اگر

نظر کیجئے کہ واعظ و ذاکر عالم سنی متدین ماہر اورعور تنیں جا کرحسب آ داب شرع بحضور قلب سمع میں مشغول رہیں اور حال مجلس سابق ولاحق و ذہاب وایاب جملہ اوقات میں جمیع منکرات و شنائع مالوفہ وغیرہ مالوفہ معروفہ وغیرہ معروفہ سب سے تحفظ تام تحرزتمام ما سرید نیز نیز نیز نیز سام سے تعریب ماسد میں سام سے سام سے سے میں میں مند میں میں میں میں میں میں میں میں میں

اطمینان کافی ووافی ہوااورسجان اللہ کہاں تحرزاور کہاں اطمینان تو محارم کے یہاں بھیجنے میں اصلاحرج نہیں ہےا جانب فہذاممااستخیر اللہ تعالیٰ فیہ وجیز کروری میں فرمایاعورت کا وعظ سننے کو جانالا ہاس بہ ہے جس کا حاصل کراہت تنزیبی امام فخرالاسلام نے فرمایا وعظ کی طرف عورت کا خروج مطلقاً مکروہ جس کا اطلاق مفید کراہت تحریمی اور انصاف سیجئے تو عورت کا ستر کامل وحفظ شامل اپنے گھر

کے پاس کی متجد صلحامیں محارم کے ساتھ تکبیر کے وقت جا کرنماز میں شریک ہونا اور سلام ہوتے ہی دوقدم رکھ کر گھر میں ہوجانا ہر گز فتنہ کی گنجائنٹوں توسیعوں کا ویسااحتمال نہیں رکھتا جیساغیرمحلّہ غیرجگہ بے میعت محرم مکان اجانب واحاطہ مقبوضہ اباعد میں جا کرمجمع ناقصات العقل والدین کے ساتھ مخلے بالطبع ہونا پھراسے علمانے بلحاظ زماں مطلقاً منع فرما دیا با آ ککہ بھی حدیثوں میں اس سے

ممانعت موجوداورحاضری عیدین پرتویہاں تک تا کیدا کید کہ حیض والیاں بھی نگلیں اگر چا در ندر کھتی ہوں دوسری اپنی چا دروں میں شریک کرلیں مصلے سےالگ بیٹھی خیرود عامسلمین کی برکت لیس تو بیصورت اولی بالمنع ہے شرع مطہر فقط ہی ہے منع نہیں فرماتی بلکہ کلیتا اس کا سد باب کرتی اور حیلہ وسیلہ شرکے بکسر پر کترتی ہے گھر تو غیروں کے گھر جہاں ندا پنا قابوندا پنا گزر۔حدیث میں تو اپنے مکانوں کی نسبت آیالا تسکنو هن الغو ف عورتوں کو ہالا خانوں پر نہ رکھویہ وہی طائر نگاہ کے پر کتر نے میں شرع مظہر کہیں فر ماتی کتم خاص کیلیوسکمی پر بدگمانی کرویا خاص زیدوعمرو کے مکانوں کومظنہ فتنہ کہویا خاص کسی جماعت زبان کومجمع نابایستنی بتاؤ مگرساتھ بى يېچىفرماتى ہےكہ ان من الخوم سوء الظن \_ كەدا ندېمەخلق را كىسەر نگەداردآ ل شوخ در كىسەدر

صالح وطالح کسی کے منہ پرنہیں لکھا ہوتا ظاہر ہزار جگہ خصوصاً اس زمن فتن میں باطن کے خلاف ہوتا ہےاور مطابق ہوتو صالحین و صالحات معصوم نہیں اورعلم باطن وادراک غیب کی طرف راہ کہاں اورسب سے درگز رے تو آج کل عامہ خاص خصوصاً نساء میں بڑا ہنران ہوئی جوڑ لیناطوفان لگا ویناہے کا جل کی کوٹھری کے پاس ہی کیوں جائے کہ دھبا کھائے لا جرم سبیل یہی ہے کہ بالکل دریا جلا

دیاجائے وہ سرہی ہم نہیں رکھتے جے سودا ہوسامان کا

شرع مطهر حکیم ہےاورمومنین اورمومنات پررؤف ورحیم اس کی عادت کریمہ ہے کہ ایسےمواضع احتیاط میں مابہ بائن کے اندیشہ سے مالا ہاس بہکوشع فر ماتی ہے جب شراب حرام فر مائی اس صورت کے برتنوں میں نبیذ ڈالنی منع فر مادی جن میں شراب اٹھایا کرتے

تضزيد كج بار ہاا يسے مجامع ہوتے ہيں بھي فتنه نه ہوا جان برا درعلاج واقعه كيا بعد الوقوع حاہئے۔

ماكل موة تسلم الجوة بربارسبوز جاهسالم نرسد

اکل وشرب وغیرہما کی صدیاصورتوں میں اطبا لکھتے ہیں بیمصر ہے اورلوگ ہزار بارکرتے ہیں طبیعت کی قوت ضد کی مقاومت تقذیر

کی مساعدت کہ ضررنہیں ہوتااس سے اس کا بے غائلہ ہوناسمجھا جائے گا۔خدا پناہ دے بری گھڑی کہہ کرنہیں آتی اجنبیوں سے علما کا ا یجاب حجاب آخراس سدفتنہ کے لئے ہے پھر چندتو فیق رفیق بندوں کے چچا ماموں، خالہ، پھو پی کے بیٹوں کنبے بھر کے رشتہ

واروں کے سامنے ہونے کا کیسارواج ہےاوراللہ بچاتا ہے فتہ نہیں ہوتااس سے بدتر عام خداترس ہندیوں کے وہ بدلحاظی کے لباس آ دھےسرکے بال اور کلائیاں اور کچھ حصہ گلووشکم وساق کا کھلار ہنا تو کسی گنتی شار ہی نہیں اور زیادہ بانگین ہوا تو ڈوپٹہ شانوں پرڈ ھلکا

ہوا کریب یا جالی باریک یا گھاس ململ کا جس سے سب بدن چیکے اور اس حالت کے ساتھ ان رشتہ داروں کے سامنے پھرنا ہایں ہمہ ورؤف رحيم حفظ فرما تاہے فتنه نہيں ہوتاان اعضا کاستر کيابعينہ واجب تھا ہاشا بلکہ وہی منع وداعی وسد باب پھراگر ہزار بار داعی نہ ہوئے تو کیا تھم تھمت باطل ہوجائیں گے شرع مطہر جب مظنہ پر تھم دائر فر ماتی ہےاصل علت پراصلا مدار نہیں رکھتی وہ جا ہے بھی

نہ ہونفس مظنہ پر تھم چلے گافقیر کے پاس توبیہ۔اور جواس سے بہتر جانتا ہو مجھے مطلع کرے بہرحال اس قدریقینی کہ بھیجنامحمل اور نه بھیجنا بالا جماع جائز و بےخلل للبذاغفراللہ تعالیٰ لہ کے نز دیک اسی پڑمل رہاوا عظ وذا کروہ بشرطیکہ جس منکر پراطلاع یائے حسب

قدرت انکار و برایت کرے برمجلس میں جاسکتا ہے۔ والله سبحنه و تعالی اعلم و عمله جل مجده اتم واحکم

مسئله 27 کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جا ندی سونے کی گھڑیاں رکھنا یاسیم وزر کے چراغ میں بغرض اعمال کے فتیلہ روشن کرنا جس سے روشنی لینا کہ مقصود متعارف چراغ ہی مرادنہیں ہوتا بلکہ قوت عمل وسرعت اثر موکلات مقصود ہوتی ہے

جائزے یائمبیں؟ بینوا توجروا۔

الجواب دونول ممنوع بین علامه سیداحد طحطاوی حاشید در مختار مین فرماتے بین:

قال العلامة الواني المنهى عنه استعمال الذهب و الفضة اذا الاصل في هذا الباب قوله عليه الصلوة والسلام هـذان حـرامان على امتى حل لاناثهم ولما بين ان المراد عن قوله حل لاناثهم مايكون حليالهن بقي ماعداه على

حرمة سواء استعمل بالذات اوبالواسطة اه اقره العلامة نوع وايده باطلاق الاحاديث الواردة في هذا الباب اه ابو السعود و منه تعلم حرمة استعمال ظروف فناجين القهوة والساعات من الذهب و الفضة اه ملخصا

علامه شامی ردا کمحتا رمیں ان تصریحات علامه طحطا وی کوذ کر کرکے فرماتے ہیں و ھو ظاھو۔ اس میں ہے:

الـذي كـلـه فـضة يـحـرمـه استعماله باي وجه كان كما قد مناه بلامس بالجد ولذاحرم ايقاد العود في مجمر ة الفضة و مثله بالا ولى ظروف فنجان القهوة والساعة و قدرة التنباك التي يوضع فيها الماء وان لا يمسها بيده ولا يضمه لانه استعمال فيما صنعت له الخ

اور بیعذر کہ چراغ استصباح لیعنی روشنی لینے کے لئے ہوتا ہےاور یہاں اس نیت سے مستعمل نہیں توجواز چاہے۔ لما في درالمختار ان هذ اذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس والاكراهته مقبول بى كه او لاعندالتحقيق مطلق استعال ممنوع بي اگر چه خلاف متعارف مو لاطلاق الاحاديث و الادلة كمامو

کٹورایانی پینے کے لئے بنتا ہے اور رکا بی کھانا کھانے کو پھرکوئی نہ کہے گا کہ جاندی سونے کے کٹورے میں یانی پینایا اس کی رکا بی میں کھانا کھانا جائز ہے۔علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں: ماذكره في الدار من اناطة الحرمة بالاستعمال فيما صنعت له عرفا فيه نظر فانه يقتضي انه لو شرب

اواغتسل بانيته المدين اوالطعام انه لا يحرم مع ان ذلك استعمال بلا شبهة داخل تحت اطلاق المتون والادلة الواردة في ذلك الخ ثانیا اسطاح چراغ خانہ سے مقصود ہوتا ہے۔ یہ چراغ اس غرض کے لئے بنتا ہی نہیں اور جس غرض کے لئے بنتا ہے اس میں

استعال قطعاً متحقق تواستعال فيسمها صنع له موجود ہاور حکم تحریم سے مصر مقصود ہاں اگرسونے کاملمع یا جا ندی کی قلعی کرلیں تو کچھ

حرج نہیں علامہ عینی فرماتے ہیں:

اما التمويه الذي لا يخلص فلا باس به بالاجماع لانه ستهلك فلا عبر ة ببقائه لونا انتهى. والله تعالىٰ

اعلم بالصواب واليه المرجع والماب

مسئله ٤٧ كيافرماتے بين علمائے دين اس مسئلمين كداكثر بلاد مندمين بيرسم ہے كدميت كروز وفات سےاس ك

اعزہ وا قارب واحباب کی عورات اس کے یہاں جمع ہوتی ہیں اس اہتمام کے ساتھ جوشادی میں کیا جاتا ہے پھر کچھ دوسرے دن

ا کثر تیسرے دن واپس آتی ہیں بعض چالیسویں تک بیٹھتی ہیں،اس مدت اقامت میں عورات کے کھانے پینے پان چھالیاں کا اہتمام اہل میت کرتے ہیں جس کے باعث ایک صرف کثیر کے زیر بار ہوتے ہیں اگراس وفت ان کا ہاتھ خالی ہوتو قرض لیتے ہیں

یوں نہ ملے توسودی نکلواتے ہیں اگر نہ کریں تو مطعون وبدنام ہوتے ہیں پیشرعاً جائز ہے یا کیا؟ بینوا تو جروا

**الجواب** سجان الله العمسلمان به يو چھتا ہے يا كيا يوں يو چھ كه بيرنا ياك رسم كتنے فتيج اور شديد گنا ہوں سخت وشنيع خرابيوں یرمشتل ہے۔

**او لا** بیعوت خود ناجائز و بدعت هیعه وقبیحه ہے امام احمراپنے مسنداور ابن ماجهسنن میں بهسند صحیح حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضى الله تعالى عنه مصراوى:

كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصعهم الطعام من النياحة

ہم گروہ صحابہ اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرانے کومردے کی نیاحت سے شار کرتے تھے جس کی حرمت پر

متواتر حديثين ناطق امام محقق على الاطلاق فتح القدير شرح مداييه مين فرماتے ہيں:

يكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لافي الشرور وهي بدعة مستقبحة اہل میت کی طرف سے کھانے کی ضیافت تیار کرنامنع ہے کہ شرع نے ضیافت خوشی میں رکھی ہے نہ کہ قمی میں اور بیہ بدعت شنیعہ

ہے۔اسی طرح علامہ شرنبالالی نے مراقی الفلاح میں فرمایا: ولفظ يكره الضيافة من اهل الميت لانها شرعت في السرور الافي الشرور وهي بدعتة مسقبحتة فتاوئ خلاصه فتاوئ سراجيه وفتائ ظهيربية تا تارخانيها ورظهميريه سيخزانة أكمفتين كتاب الكرامبهاورتا تارخانيه سيه فتاوى مندبيه ميس

وللفظ للسراجية لايباح اتخاذ الضيافة عند ثلثة ايام في المصيبة اه زاد في الخلاصة لان الضيافة يتخذ عندالسرور

عمی میں تیسر ہےدن کی دعوت جائز نہیں کہ دعوت تو خوشی میں ہوتی ہے۔ فتاویٰ امام قاضی خان کتاب المحظر والا باحتہ میں ہے:

يكره اخاذ الضيافة في ايام المصيبة لانها ايام تاسف فلا يليق بها ما يكون للسرور

عمى ميں ضيافت ممنوع ہے كه بيافسوس كے دن ہيں تو جوخوشي ميں ہوتا ہے كه لائق نہيں تبيين الحقائق امام زيلعي ميں ہے:

لاباس الجلوس المصيبة الى ثلث من غير ارتكاب مخظور من فرش البسط والا طعمة من اهل الميت مصیبت کے لئے تین دن بیٹھنے میں کوئی مضا نَقتہ ہیں جب کہ سی امرممنوع کا ارتکاب نہ کیا جائے جیسے مکلّف فرش بچھانے اور میت

والول كى طرف كهاني ـ امام بزازى وجيز مين فرماتي بين: يكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع

لیعنی میت کے پہلے یا تیسرے دن یا ہفتہ کے بعد جو کھانے تیار کرائے جاتے ہیں سب مکروہ وممنوع ہیں۔علامہ شامی ردالحتا رمی*س* 

فرماتي بيل. اطال ذلك في المعراج وقال هذه الافعال كلها السمعة والرياء فيحترز عنها یعنی معراج الدرایہ شرح ہدایہ نے اس مسئلہ میں بہت کلام طویل کیا اور فر مایا کہ بیسب ناموری اور دکھاوے کے کام ہیں ان سے

احترازكياجائ\_ جامع الرموز آخرالكرابة مي ب: يكره الجلوس لمصيبة ثلثة ايام اواقل في المسجد ويكره

اتخاذ الضيافة في هذا لايام و كذا اكلها كما في خير ة الفتاوي

لیعنی تین دن یا کم تعزیت لینے کے لئے مسجد میں بیٹھنامنع ہےاوران دنوں میں ضیافت بھی ممنوع اوراس کا کھانا بھی منع جبیبا کہ خیرۃ الفتاؤى مين تصريح كى فآؤى القروى اورواقعات المفتين مين ب: يكره اتخاذا الضيافة ثلثه ايام و اكلها الانها

مشروعة اللسرور تين دن ضيافت اوراس كا كھانا مكروہ ہے كد دعوت تو خوشى ميں مشروع ہوتى ہے۔

کشف الغطامیں ہے: ''ضیافت نمودن اہل میت اہل تعزیت راو پختن طعام برائے آنہا مکروہ است ابا تفاق روایات چہایشاں

رابسبب اهتغال بمعصيبت استعداد وتهبيآل دشواراست \_ اسی میں ہے۔ ''پس انچے متعارف شدہ از پختن اہل مصیبت طعام راورسوم وقسمت نمودن آ ں میاں اہل تعزیت واقر ان غیرمباح

ونامشروع است وتصريح كرده بدال درخزانه چه شرعيت ضيافت نز دسر ورست نه نز دشر ورو هواكمشهو رعندالحجو ريه **شاخیا** عالباً ورثہ میں کوئی بیتیم بچہنا بالغ ہوتا ہے یا بعض ورثاءموجودنہیں ہوتے ندان سےاس کا اذن لیا جاتا ہے جب تو بیام سخت

حرام شديد پر مصمن ہوتا ہے الله عز وجل فرما تا ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتمي ظلما انما ياكلون في بطونهم نار اوسيصلون سعيرا (الساء: ١٠)

بیشک جولوگ بتیموں کے مال ناحق کھاتے ہے بلاشبہوہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور قریب ہے کہ جہنم کے گہراؤ میں

کامال ضائع کرناجس کا اختیار نه خودا سے نہاس کے باپ نہاس کے وصی کو لان المولایة للنظر للضرور علی الخصوص اگران میں کوئی یتیم ہواتو آفت بخت تر ہے اولعیاذ باللہ رب العالمین ۔ ہاں اگر مختاجوں کے دینے کو کھانا پکوائیں تو حرج نہیں بلکہ خوب ہے بشرطیکہ بیکوئی عاقل بالغ اپنے مال خاص سے کرلے یا ترکہ سے کریں توسب وارث موجود بالغ و نابالغ راضی ہوں۔ خانیہ و براز بیرو تنار خانیہ ہندیہ یس ہے: و الملفظ لھاتین ان اتحد طعاما للفقراء کان حسنا اذا کانت الورثة بالغین فان کان فی الورثة صغیر لم یتحدوا ذلک من الترکة فان کان فی الورثة صغیر لم یتحدوا ذلک من الترکة

مال غير مين باذن غيرت صرف خودنا جائز بقال الله تعالى الاسكلوا امو الكم بينكم بالباطل (النساء ٢٩) تصوصاً نا بالغ

فان كان فى الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة نيز فآولى قاضى خان ميں ہے: ان اتـخـذولـى الميت طعاما للفقراء كان حسنا الا ان يكون فى الورثة صغير فلا تيخذ من التركة قافقاً يورتين كه جمع موتى بين افعال منكره كرتى بين مثلًا چلاكررونا پيٹنا بناوٹ سے منه ؤھانكنا الى غير ذلك اور بيسب نياحت

**ثالثاً** ییورتیں کہ جمع ہوتی ہیں افعال منکرہ کرتی ہیں مثلاً چلا کررونا پیٹینا بناوٹ سے منہ ڈھانکنا الی غیر ذلک اور بیسب نیاحت ہے اور نیاحت حرام ہے ایسے مجمع کے لئے میت کےعزیز وں دوستوں کوبھی جائز نہیں کہ کھانا بھیجیں کہ گناہ کی امداد ہوگی قال اللہ تعالی و لا تسعاو نو اعلی الاثم و العدو ان ۔نہ کہ اہل میت کا اہتمام طعام کرنا کہ سرے سے ناجائز ہے تو اس مجمع ناجائز کے لئے

ناجائز ترہوگا۔ کشف الغطامیں ہے:'' ساختین طعام درروز ثانی وثالث برئے اہل میت اگرنو حدگراں جمع باشند مکروہ ست زیرا کہ اعانت ست ایشانرابر گناہ۔

۔ داجعا کا اکثر لوگوں کواس رسم شنیع کے باعث اپنی طاقت سے زیادہ تکلیف کرنا پڑتی ہے یہاں تک کہ میت والے بے چارے اپخ کو بھول کراس آفت میں مبتلا ہوتے ہیں کہاس میلہ کے لئے کھانا پان چھالیاں کہاں سے لائیں اور بار ہاضررت قرض لینے کی پڑتی ہے ایسا تکلف شرع کوکسی امر مباح کے لئے بھی زنہار پہندنہیں نہ کہ ایک رسم ممنوع کے لئے پھراس کے باعث جود قبتیں پڑتی ہیں خود

ظاہر ہیں پھراگر قرض سودی ملاتو حرام خالص ہوگیا اور معاذ اللہ لعنت الٰہی سے پورا حصہ ملاکہ بے ضرورت بشرعیہ سود ینا بھی سود لینے کے مثل باعث لعنت میں شک نہیں اللہ عزوجل مسلمانوں کوتو فیق کے مثل باعث لعنت ہے جسیا کہ مجمع حدیث میں فر مایا غرض اس رسم کی شناعت وممانعت میں شک نہیں اللہ عزوجل مسلمانوں کوتو فیق بخشے کہ قطعاً ایسی رسوم شنیعہ جن ان کے دین ود نیا کا ضرور ہے ترک کر دیں اور طعن بیہودہ کا لحاظ نہ کریں واللہ الہادی۔ قنبیعہ اگر چہ صرف ایک دن یعنی پہلے ہی روزعزیزوں ہمسایوں کومسنون ہے کہ اہل میت کیلئے اتنا کھانا پکوا کر بھیجیں جے وہ دووقت

کھاسکیں اور باصرار نہیں کھلائیں مگریہ کھانا صرف اہل میت ہی کے قابل ہونا سنت ہے اس میلے کے لئے بھیجنے کا ہر گز حکم نہیں اور ان کے لئے بھی فقط روز اول کا حکم ہے آ گے نہیں۔

کشف الغطامیں ہے: ''متحب ست خویثاں وہمسایہ ہائے میت را کہاطعام کنندطعام رابرائے اہل ولے کہ سیرکندایثا نرایک شبانه روزالحاح كنندتا بخورندو درخورون غيرابل ميت ايس طعام رامشهورة نست كهكروه ست اه ملحخصا عالمكيري مين ہے:حـمـل الـطـعـام الى صاحب المصيبة و الاكل معهم في اليوم الاول جائز لتوغلم بالجهاز و بعده يكره. كذافي التتار خانيه قنبيه قدارينالك قظافر النقول وانما الواجب اتباع المنقول وان لم يظهر وجهه للعقول كما صرح به العلماء الفحول فكيف اذا كان هوالمعقول ولا عبرة بالبحث مع نص ثبت فكيف مع النصوص وقد توافرت لا نظر فيه العلامة الفاضل ابراهيم الحلبي حيث اورد المسالة في اواخر الغنية عن فتح القدير وعن البزازية ثم قال ولا يخلو عن نظر لانه لادليل على الكراهة الاحديث جرير بن عبدالله المتقدم وانما يدل على كراهة ذلك عندالموت فقط على انه قدعا رضه مارواه الامام احمد بسند صحيح و ابودائود (اي والبيهقي في دلائل النبو ة كـلهـم) عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جنازة تذكر الحديث قال فلما رجع استقبله داعي امراته فجاء وجئي بالطعام فوضع يده و ضع لقوم فاكلوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يلوك لقمة في فيه الحديث. قال فهذا يدل على اباحة صنع اهل الميت البطعام والدعوة اليه اه مختصرا وقد تكفل بالجواب عنه العلامة الشامي في ردالمحتار فقال فيه نظر فانه واقعة حال لاعموم لها مع احتمال سبب خاص بخلاف مافي حديث جرير على انه بحث في لمنقول في مذهبنا و مذهب غيرنا كالشافعية والحنابلة استدلال بحديث المذكور على الكراهة الخر اقول ولم يتعرض لاعتراضه الاول لكونه اظهر سقوطا فاولا نحن مقلدون لا منتقدون فمابالنا بالدليل وعدم و جـدانـنـا لا يدل على العدم و ثانيا ماذكروا جميعا من انه انما شرع في السرور لا في الشرور كاف في الدليل و ثالثًا لا ادري من اين اخذ رحمه الله تعالى تخصيص افادة الكراهة في الحديث بساعة الموت اليس منعهم الطعام في اليوم الثاني و الثالث و مثل صنعا من اهل الميت لاجل المجتمعين في الماتم ام انما تحرم النياحة عندالموت فقط لا بعده فان ارادا ان المعروف في عهدهم كان هوا اجتماع والصنع عنده لا بعده طولب بثبوته وعملى تسمليمه حققنا المناطكما افادوا فتذهب خصوصية الوقت ملغاة هذا ورايتني كتبت على هامشررد المحتار على قوله واقعة حال مانصه لان وقائع العين مظان الاحتمالات مثلا يمكن ههنا ان الدعوت كانت موعوضة بهذا ليوم من قبل واتفق فيه الموت فانقلت هل من دليل عليه قلت من دليل على نفيه وانما الدليل عليكم لاعلينا فهذا هو النظر الرابع في كلامه علا ان ضيافة الموت ضيافة تتخذ لاجل الموت و ضيافة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم تكن موقوفه على موت احد و لا حياته فلو أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما وقع عنهم مرارا فلم يكن فيه احداث شئي من اجل الموت بحيث لولم يقع الموت لم يكن بخلاف مانحن فيه فانه انما يكون لاجله يحيث لولم. يكن لم يكن فهذا الخامس علاان الخاطر والمبيح اذا نقول بالماوضة بل يقدم الخاطر هذا السادس هذا ما عندي والعلم بالحق عند ربي و بالجمعلة فليس لنا البحث في المنقول في المذهب وهو النظر السابع المذكورا اخرفي كلام الشامي والله تعالى الموافق اه ماكتبت عليه مزيد اواما المولى الفاضل على القارى عليه الرحمة البارى فحاول تاويل نصوص المذهب ظنامنه انها تخالف الحديث فقال في المرقا ة شرح المشكو ة باب المعجزات قبيل الكرامات تحت قول الحديث فاكلوا هذا الحديث بظاهره يرد على ماقرره اصحاب مذهبنا من انه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول او لشالث اوبعد الاسبوع كمافي البزازيه ثم اورد نصوص الخلاصه والزيلعي والفتح قال والكل عللوه بانه شرع في السرور لا في الشرور و ذكر قول المحقق حيث اطلق انها بدعة مستقبحة واستدلال لـه بـحـديـث جـرير رضي الله تعالى عنه قال ان يقيد كلامهم بنوع خاص من اجتماع يوجب استحياء اهل بيت الميت فيطعمونهم كرها اويحمل على كون بعض الورثه صغيرا او غائبا اولم يعرف رضاه اولم يكن الطعام من عند احد معين من مال نفسه لان من مال الميت قبل قسمة و نحو ذلك و عليه يحمل قول قـاضـي خـان يكره اتخاذ الضيافة في ايام المصيبة لانها ايام تاسف فلا يليق بها ما يكون للسرور اه اقولاولا قدنبا ناك ان الحديث لا ورودله عليهم بوجوه\_

وثانيا لا مساغ للتقيد في كلماتهم بعد مانقل هو عنهم انهم جمعا عللوه بانه انما شرع في السرور لافي الشرور وان الامام فقيه النفس قال انها ايام تاسف فلا يليق بها عوائد التسرور فان الالجاء الى الطعام كرها اوالتصرف في مال بغير اذن مالكه واحدما لكه لا سيما الصغير مما لاتجويز قط في السرور ولا في الشرور في هذا يرتفع الفرق وهم مصرحون به عن اخرهم فيكون تحويلا لاتاويلا

متصلا بما مروان اتخذ طعاما للفقراء كان اذا كانوا بالغير فان كان في الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة اه مثله كلام البزازية والتتار خانيه والهندية وغيرها فانه ظاهر في انهم يضرقون بين الضيافة واتخاذ طعام للفقراء

وثالثا ماذكر ثانيا من التقييد بمال صغيرا و غائب الخ العد وا بعد وكيف يحل عليه كلام الخانية من انه قال

فيحكمون على الاول بالكراهة و على الثاني بالحسن و يقيد ونه بما اذا كانوا بالغين و قد صراحوا بمفهوم القيد بمنعه من التركه اذا كانوا قاصرين فلو كانت الكراهة في الاول ايضا مقصورة على ذلك لا رتفع الفرق\_ ورابعا لوارد واهذا لكان من امستعبدتظافرهم على التعبيرلا بالكراهة فان الاتخاذو الحال هذا من اشنع المحرمات القطعية كما لا يخفى وخامسالئن سلمنا ما افاده في التاويل اول لكان الحكم في مسالتنا هذا هوا لمنع مطلقا فانهن يجتمعن عند اهل

الميت ويكن في بيته يومين اواكثر والانسان يستحيى ان يقيم احد اببيته جائعافيضطر الى اطعامه رضى او سخط وقد علم كما ذكر في السئوال انهم الم يفعلوا يصيروا عرضة لمطاعن الناس فليس الاطعام المعهودا لا

على الوجه المردود و هذا ما قال في معراج الدراية انها كلها للسمعة والرياء كما قدمنا فهذا التخصيص يودي الى التعميم و لـوراء ي الفضلان الحلبي والقاري ما عليه بلاد نا لا طلقا القول جازمين بالتحريم لا شكان في

ترحيصه فتح باب لشيطان رجيم وايقاع المسلمين لاسيما اخفاء ذات في حرج عظيم وضيق اليم فنسال الله الثبات على الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين و صلى الله تعالى على سيدنا محمد واله اجمعين ــ الثبات على الصراط المستقيم كالمحمد لله رب العالمين و صلى الله تعالى على سيدنا محمد واله اجمعين ــ

**مسئله 84** معروض بعض کلمات کے احکام معلوم کرنا چاہتا ہوں امید کہ جواب سے جلد معزز ہوں۔ (۱) ایک سی شخص کے سامنے ذکر آیا کہ شیعہ معتز لہ دار جنت میں رویت باری عز وجل کے منکر ہیں ان صاحب نے کہا وہ کچ کہتے

میں انہیں تو نہیں ہوگی شاید لفظ مومنین کے لئے بھی ذکر میں تھااگر چہ بیا یک شبہ ہی شبہ سایا دیڑتا ہے بیکہنا کیسا ہے ایک صاحب نے خود اپنانام ابوالبر کات رکھااس پراب آزاد کا اور اضافہ کیا جس کی ایک واہی تباہی روایت چھپوا کرتقسیم کی اس کی بابت ایک صاحب .

نے کہا کہ بینام انہوں نے کہاں سے رکھا کچھالٹدمیاں کے یہاں توان کا بینام لکھا ہوا ہے نہیں جس پر کہا گیا کہ لوح محفوظ میں توسب لکھا ہوا ہے بیجھی لکھا ہوا ہے اس پران صاحب نے کہا میں نے میں نے اس بنا پر کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جونام ماں باپ رکھتے ہیں وہ نام اللہ میاں کے یہاں لکھا جاتا ہے ظاہراً ان قائل کا مطلب بیتھا کہ نام کر کے وہ نام ہی لکھا جاتا ہے جو ماں باپ کا رکھا ہے

اور جوخود گھڑتے ہیں وہ بطورا یک امروا قع کے لکھا ہوتا ہے کہ فلاں اپنا نام پیر کھے گا نام کر کے نہیں کہ فلاں کا بیانام ہے غرض ان کا بیہ

مقولہ کیسا ہےاوراس کی کیااصل ہے کہنام وہی ہوتا ہے جو ماں باپ کا رکھا ہونہ خود رکھا ہوا۔ایک نیصاحب کے سامنے میں نے کہا کہ حضور سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خصائص ہیں بعض وہ احکام شرعیہ جوعام ہیں ان سے حضور نے بعض صحابہ کوششنی کیا تھا اس پران صاحب نے کہا جبی تو بعض جہلا کہنے لگے تھے کہ اللہ عزوجل تو رضا جوئے محمدی ہے اس پر میں نے کہا کہ بعض جہلاکی کیا تخصیص سالہ میں جارت میں درجہ سرچر میں میں میں میں جو میں سروق میں میں میں میں میں میں کیا گ

ہے۔اللہ عزوجل تو رضا جوئے محمدی ہے ہی انہوں نے بھی اس کا اقر ارکیا اور کہا کہ ایسے خصائص دیکھ کرشاید بعض از واج مطہرات رضوان اللہ علیون بھی بیہ کہنے گئی تھیں مگراصل بات بیہ ہے کہ حضوراللہ عزوجل کے مرمودہ سے باہر قدم ہی نہیں رکھتے تتھے جواللہ عزوجل کا حکم تھا تو اصل میں حضور متبع حکم الٰہی اور رضا جوئے الٰہی ہوئے ان کی اس وقت کی طرز تقریرِ اور حالت سے ان کا مطلب بیمعلوم ہوتا تھا کہ

جہلاتو ہیں بچھ کراللّٰدعز وجل کورضا جوئے محمدی کہنے لگے تھے کہ حضورخو دایک حکم دیتے ہیں اور پھراللّٰدعز وجل بھی ویسا ہی وحی نازل فرما دیتا

ہے بعنی اللّٰدعز وجل حضور کا اتباع فر ما تا ہے حالانکہ اصل میں تھم الٰہی وہی ہوتا ہے اوراسی کے اتباع سے حضورتکم دیتے ہیں عرض ان کا پیر

مقولہ کہ جبی تو بعض جہلابھی الخ کا کیا تھم ہےاوراس کا کل مقولہ جواس کے بعد کہا گیا۔بعض لوگوں کا قاعدہ ہے کہ مثلاً کسی نے کہا

کہ فلاں کے گھرچوری ہوئی انہوں نے کہااحچھا ہواچوری ہوئی پھربعض دفعہ تو ظاہر کلام سے وہی مراد ہوتا ہےاوربعض دفعہ بیمراد ہوتا

ہے کہ چونکہ مثلاً مال رہنامصرتھایا اس کانہیں غرورتھاللہذاا جھا ہوا کہ چوری ہوئی کہغرورجا تار ہایامصرد فع ہوگیا۔ دونوں تقذیروں پرییہ

ممنوع چیز کوا چھا کہنا کیسا ہےا یک شخص ہے کوئی کلمہ خلاف نکلا بعد کواس نے اس سے صرامتا ا نکاراوراس کا فتیج تشکیم کرلیایا اس کوچھوڑ کر

اس کے مخالف کلمہ کا اقر ارکیا۔ آیا توبہ ہوگئی ما ضرور ہے کہ لفظ توبہ کہے۔ ہمارے اعزہ میں سے ایک عورت نے اپنے شوہر سے ناراض

اطلاق محمودتهين \_ والله تعالى اعلم

(m) قائل کا کہنا کہ جبی تو بعض جہلا الخ بہت پخت فتہیج وشنیج واقع ہوااور جومعنی اس نے بعد کوقر اردیئےاس میں بھی وہ حقیقت کو

نه پہنچا بلاشبہ حضورا قدس صلی الدعلیہ وسلم تا لع مرضی الٰہی ہیں اور بلاشبہ کوئی بات اس کےخلاف تھلمنہیں فر ماتے اور بلاشبہ اللہ عز وجل حضور

اقدس صلی علیہ وسلم کی رضاحیا ہتا ہے۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى (الاضحى ٥) قدنري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضها

فول وجهك شطر المسجد الحرام (البقره)

تحكم الهي بيت القدس كي طرف استقبال كالتهاحضور تابع فرمان تتھ بيحضور كي طرف رضا جوئي الهي تھي مگرقلب اقدس استقبال كعبه

جا ہتا تھا مولی عزوجل نے مرضی مبارک کے لئے اپناوہ تھم منسوخ فر مادیا اور جوحضور جا ہتے تھے قیامت تک کے لئے وہی قبلہ مقرر

فر ما دیا بیاللّٰدعز وجل کی طرف سے رضا جوئی محمدی صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے ان میس سے جس کا انکار ہوقر آن عظیم کا انکار ہے۔ام المومنین

صدیقه رضی الله تعالی عنها حضورا قدس صلی الله علیه وسلم سے عرض کرتی ہیں ادی د بک یسسادع فسی هولک میں حضور کے رب کو

دیکھتی ہوں کہ حضور کی خواہش میں شتابی فرما تا ہے۔ (رواہ البحاری)

بیہےوہ کلمہ کہ بعض از واج مطہرات نے عرض کیا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹکار نہ فرمایا تو قائل کا کہنا کہاا بیسے خصائل دیکھے کر

بعض از واج مطهرات بیہ کہنے گئی تھیں دراصل بات بیہ ہے کہ الخ بیہ بتار ہاہے کہ شایدان بعض از واج مطہرات نے خلاف اصل بات کہی اورحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر رکھی حدیث روزمحشر میں ہےربعز وجل اولین وآخرین کو جمع کر کےحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم

عفرمائ گا: كلهم يطلبون رضائي وانا اطلب رضاك يا محمد (صلى الشعليه والم)

بيسب ميرى رضاحا يتع بين اورا محبوب مين تمهاري رضاحا هتا هون

خداكى رضاحات بين دوعالم خداحا بتاب رضائ محمصلى الله عليه وسلم

بالجملة كلمه بهت سخت اورشنيع تقااور بعدتاويل بھي شناعت سے بري نه ہوا۔ توبہ لازم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۴) اس سے بیمقصودنہیں ہوتا کہ سرقہ اچھی بات ہے جس سے حرام قطعی کا استحلال بلکہ استحسان ہوکر معاذ اللہ نوبت بہ کفریہنچے

بلکہاس سے مسروق منہ کے نقصان مال کا استحسان سمجھا جا تا ہے اور یہی مقصود ہوتا ہے پھر بھی بیہ براہ حسد ہوتا ہے اور حسد حرام ہے

اس صورت میں تو مطلقاً گناہ ہے بھی براہ عداوت ہوتا ہے کہ دشمن کا نقصان دشمن کو پسند آتا ہے اس کا حکم اس عداوت کا تا بعے رہے گا ندمومہ ہے ریجی فتیج و ندموم ہے اگر عداوت محمودہ ہے جیسے کہ اعدا داللہ سے دشمنی تو اس میں بھی حرج نہیں۔

ربنا اشدد على قلوبهم واطمس على اموالهم

جاسکتاہے بلکہ شوہرنے کہاتھا۔خداجانے یعنی کوئی سبب خفی ہے جو مجھے نہیں معلوم یا جسے میں بتانانہیں جا ہتااس نے کہا کچھ بھی خدا جانے نہیں یعنی کچھ بھی سبب خفی نہیں محض تمہاری بے پرواہیاں ہیں اسےاس ہولنا ک حکم سے کو کی تعلق نہیں نیزیہاں ایک اور دقیقہ ہے بغرض غلط اگرنفی علم ہی مراد کیں تو معاذ اللّٰدُفی مطلق کی ہرگز بوبھی نہیں بلکہ اس امرخاص سے یعنی اس کا کوئی سبب خفی اللّٰہ نہیں جانتا۔اورعلم اللی سے سی شے کی فعی اس کے وقوع کی فغی ہے کہ واقع ہونا ہوتا تو ضرورعلم میں ہوتا۔ جائے۔ والله تعالی اعلم وعلمه علمجد واتم واحکم

نیت صححه موغیر محظور که بیاس کے نقصان پرخوش مونانہیں بلکہ نفع پر۔ واللہ تعالی اعلم

(۵) لفظاتوبہنہ ضرور نہ کافی جو قول بیجا صادر ہوا تھااس ندامت اوراس سے بدتری در کارہے۔

فكان من باب قوله تعالى وجعلو الله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بمالا يعلم في الارض ہاں ارسال لسان ہے جس سے احتیاط در کارا ورخود شوہر کے ساتھ بدز بانی بھی تسکے فسون العشیو میں داخل کرنے کوبس ہے تو بہ

جب دعا سےان کا نقصان چاہناروا ہےتو بعد وقوع اس پرخوش ہونا کیا بیجا ہے بھی وہ صورت ہوتی ہے جوسوال میں مذکوروہ آگر بہ

السر بالسرو العلانية بالعلانية\_ والله تعالى اعلم

(۲) قائلہ کا ہرگز بیمقصودنہیں کہ باریءزوجل ہے معاذ اللہ نفی علم کرے نہ زنہاراس کے کلام ہے سامع کا ذہن اس طرف

ہے کہتا ہے کہ نہیں ظاہری تعظیم کرلیا کرو۔ بحثیت استادی ہاں اس سے من حیث الاعتقاد نفرت رکھو۔ بیقول زید کا کیسا ہے۔ زیادہ سيداولا درسول محدميان عفى عنه قا درى بركاتي مار هرى ۲۴/ رجب المرجب روز جمعه ۱۳۲۹ هاز بدایون مدرسه قا در بیه بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم بشرف ملاحظه حضرت والابركت صاحبز اده رفيع القدرجليل الشان حضرت مولا ناسيدشاه اولا درسول مجمدميال صاحب دامت بركاتهم بعد آ داب گزارش۔کرامت نامہ تشریف لا یا بعداس کے روندہ مخز ولہ میں بریلی بدایوں سے بچاس سے زائدرسائل شاکع ہوئے تعظیم بدند ہبان کی شناعت آفاب سے زیادہ روش کردی گئی یہاں تک کہ فقاوے الحرمین شائع ہوا ب کوئی حاجت اس مسئلہ میں سسی تفصیل کا باقی ندرہ گئی ہے جس کوشک ہے وہ ان رسائل اور فتا وے الحرمین کی طرف رجوع لائے وہ بھی عام بدند ہبول کے لئے تھانہ کہ خاص مرتدین ان کے لئے اس قدربس ہے کہ در مختار میں ہے۔ تبجیل الکافو کفو. و الله تعالیٰ اعلم۔

www.rehmani.net **مىسىئلە ٤٩** امىسنت قامع بدعت ماحىفتن لا زالت شمس افادتېم طالعة \_پس از ہرازمراسم سلام وتحستيه مدعا نگار كهاس مسئله كا

جواب روانه فرمایا جائے کہ بکر کا استاد خالداب بدیذ ہب ہو گیا تو آیا بکر کواس کی تعظیم بحیثیت استاد ہی کرنا چاہئے یانہیں اگر چہ بکر

بحثیت بدعقیدگی اس اپنے استاد سے قطعاً محبت نہیں رکھتا ہے بلکہ براسمجھتا ہےصرف ظاہری مدارات اورتعظیم کرتا ہے تو پچھٹرا بی

ہے پانہیں۔ مدلل ارشاد ہو بکر کہتا ہے کہ مرا دل بہسبب بدند ہبی استاد کی ظاہری تعظیم کو بھی نہیں گوارا کرتا تو زید جو کہ بکر کا ہم ند ہب

- مسئله ٥ كيافرمات بين حضرتاعلمائ دين ومفتيان شرع متين ان مسائل مين:
- (۱) جمله انبیا کرام میهم الصلوة والتسلیم قبل بعثت بهرحال عمد أوسهواً كفروصلالت سے باجماع اہل سنت معصوم ہیں۔

درجہ مقوط میں ہے کہ قابل اعتداد نہیں بلکہ انصافاً سیرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کےخلاف پر اجماع صحابہ بتار ہی ہے مجوز

نے اس تکته عفلت کی لہذااس کا قول نا دانسته مصارم اجماع واقع موا کما يظهر بمطالعة الشفاء الشريف و بالله التوفيق

(۴) حق بیہ ہے کہ بعد بعثت صدور کبیراسہوأ ہے بھی معصوم ہیں اور سہواُ صغیرہ غیرمنفرہ میں اکثر اہل ظاہر جانب تجویز ہیں اور

جماعت اہل قلب جانب منع واختارہ الامام ابن حجرالمکی وغیرہ اورحق بیہ کہنزاع صورت صغیرہ میں ہے ورنہ بحال سہومعنی وحقیقتاً

(۵) کفروصلال دمنفرات ہے قبل بعثت بھی معصوم ہیں ہاقی میں اختلاف ہےاوراس قدر میں شک نہیں کہ وہ ہرعیب وریب

(۲) تبلیخ قولاً ہو یا فعلاً اس میں تعمد مخالفت سے بالا رادہ معصوم ہیں اوراقوال تبلیغہ میں سہود وخطا ہے بھی۔افعال تبلیغہ میں

بلكها ننتإه واجب ہے۔اورایک جماعت صوفیہ تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ ہلم پرمطلقاً سہونا جائز ماننتے ہیں اس قول کی تفصیل و تاویل

- (۲) اسی طرح منفرت ذنوب ومختصر ات امور سے باجماع۔
- (m) اسى طرح بعد بعثت تمام صغائر وكبائر سے عدأ باجماع۔ (۷) بعد بعثت تمام صغائر و کبائر کے بارے میں سہوا صدور کے بارے میں کیا تھم ہے۔
  - (۵) قبل بعثت تمام صغائر و کبائر کے عمد أیاسہواً صدور کے بارے میں کیا تھم ہے۔

    - (۲) امور تبلیغه میں کیاا جماعی ہے اور کیا اخلاقی۔ بینوا تو جروا

الجواب

(۱) باشک

نافر مانی خود ہی مرتفع ہے۔

ہے ہمیشہ منزہ ہیں بیعصمت مصطلحہ اس وقت ثابت ہویا نہ ہو۔

اختلاف ہے ظاہراولہ جواز ہے مگراس پرتقر برممکن نہیں۔

فقیر کے الفیوض المکیہ میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) ہاں نەصرف ذنوب بلکہ ہراس امر سے جو باعث نفرت خلق وننگ عار وبدنا می ہواگر چدا پنا گناہ نہ ہوجیسے جنون وجذام و

برص ودناءت نسب وزنائے امہات واز واج۔

(۱) کلمہ تو حیدلا الہ الا اللہ کا تلفظ یا طریقتہ ذکر بطور مشائخ کرام سکھانے میں پہلےنفی مع منفی ا داکر نااور پھراس کی مفصل ضروری ترکیب ہرحرف اداکرنے کی بتا کر پھرالا اللہ اداکر نا اور کسی ضرورت یا عذر کی وجہ ہے مشتثیٰ منہ میں وقف اور فصل ہے ادا کرنے میں

(۲) اگرضرورت حرف متنثیٰ منہ کے متعلق کچھ دریافت یا بتانے کی ہوتو اس میں حرف تلفظ نفی ومنفی پر ہی اقتصار میں کوئی محذور

**الجواب** حالت ضرورت متثنیٰ ہے اگر صرف متثنیٰ منه تک پہنچا تھا کہ چھینک یا کھانسی آنے یا سانس ٹوٹ جانے سے مجبور أ

رکنا پڑا تو حرج نہیں معادل میں الا اللہ کہے پھر بعدر فع عذر زبان سے الا اللہ کہے اور بلاعذر مجبوری صرف مشتنیٰ منہ پرا قنصارممنوع

تعليم طريقه ذكرمين ايك ايك كلمه جداكرنے ميں حرج نہيں مثلاً جارضر بي يوں بتائے كه پيشاني محاذات زانوے جي ميں لاكرلا

کالام شروع کرےاوراس کےالف کوزانوئے راست تک تھینچ کرلے جائے اورالہ منہ پھیر کر کہےالا اللہ کی ضرب قلب پر کرے

اوراس میں کہیں نفی محض نہ آ سکی بچوں کو تعلیم کرنی ہوتو اس میں بھی یونہی سکھائے کہ پہلے لا کہے جب وہ اسے کہہ لیس الہ کہے پھر

"الاالله" كهلوائة الركسي مسئله كابيان صرف في مع تعلق موتووه يورا كهه كرجهي بيان موسكتا مه مثلاً لا الله ميس لانفي جنس

كا ہے الداسم ہے خبر مقدر ہے لا الداللہ میں لا كا مدزیادہ نہ بڑھاؤالا اللہ میں الدیر نہ ركو یا لا الدالا اللہ میں الدکی ہ كواشیاع نہ كروغرض

مجبوری وضرورت کوئی صورت الیی نہیں معلوم ہوتی کہ خواہی نخواہی نفی پرا قتصار کرنا پڑے اورا گرابیا معلوم ہوبھی مثلاً بچے کودود ولفظ

تعلیم کرنے میں پہلے دولفظ کہہ کرا تناا نتظار کرنا ہوگا کہوہ ان کوا دا کرلے پھرالا اللہ کہا جائے (بشرطیکہ حاجت اس کی طرف داعی ہو

ورنہ بچے سے بھی اس پراقتضار کرانانہ چاہئے ) تو یوں کرے کتعلیم کی آواز سے دولفظ کہہ کرمعاً اس سے کم آواز سے الااللہ کہدلے

کوئی محذور شرعی تونہیں۔

والله تعالى اعلم\_

شرعی ہے یا کیا۔ بینوا توجروا

مسئله ١٥ كيافرمات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين مسائل ويل مين:

**مسئلہ ۵۲** کیا فرماتے ہیںعلائے دین مسائل ذیل میں کپڑے یا بدن پر کوئی حصہ بحس ہوگیا اس پریانی ڈالا اوراسی ہاتھ سے جس سے پہلی مرتبہ قطرے یو نچھ ڈالےاس طرح تین مرتبہ یانی ڈالا اوراس ہاتھ سے جس سے پہلی مرتبہ قطرے یو تخفیے تھے

اس کے دھوئے بغیر قطرے پو تخچے تو آیا بیعضومغسول اور وہ ہاتھ دونوں پاک ہوجائیں گے بحالیکہ عضومغسول کو وہ ہاتھ لگا ہے جس نے پہلی مرتبہاوردوسری مرتبہ کے غسالہ کو یو نچھا تھااورخودا لگ یانی سے دھویا نہ گیا تھا۔

(٢) اگراس تركيب سے ياك نه موسكے تو كيا كيا جائے۔

(٣) بدن کودهوکر جھنگ دیاسب قطرے گر گئے جو بال کی جڑمیں ہیں یابہت ہی باریک ہیں جھنکے سے بھی نہیں گرتے تو ایسی

صورت میں عضوتین بار دھوڈ الے پاک ہوجائے گا یانہیں اگرنہیں تو کیا کرے خاص کراس صورت میں جب دونوں ہاتھ تجس ہوں۔ (۴) بدن پاک کرنے میں ہر بار کے دھونے میں تقاطر جاتا رہنا ضروری ہے یا مطلقاً ہر قطرہ کا خواہ وہ چھوٹا ہواور پو مجھنے سے

صرف بدن پر پھیل کررہ جاتا تواس کا بھی دور کرنا لینی وہی پھیلا دینا ضروری ہے۔بینوا تو جووا۔

الجواب بدن پاک کرنے میں نہ چھوٹے قطرے صاف کرکے دوبارہ دوھونا ضرور نہ انقطاع تقاطر کا انتظار درکار بلکہ قطرات وتقاطر در کنار دھار کا موقوف ہونالا زمنہیں نجاست اگر مرئیہ ہو جب تواس کے عین کا زوال مطلوب اگر چہایک ہی بار میں

ہوجائے اورغیرمرئیہ ہوتو زوال کاغلبظن جس کی تقدیر تثیث سے کی گئی جہاں عصر شرط ہے اور وہ متعذر ہوجیہے مٹی کا گھڑا یا متعر ہو

جیسے بھاری قالین دری تو شک لحاف وہاں انقطاع تقاطر ذباب تری کوقائم مقام عصر رکھا ہے۔ بدن میں عصر ہی در کارنہیں کہان کی حاجت ہوصرف تین باریانی بہہ جانا جاہئے اگر چہ پہلی دھاربھی حصہ زیریں پر ہاقی ہومثلاً ساق پرنجاست غیر مرسَیُھی اوپر سے یانی ایک بار بہایاوہ بھی ایڑی ہے بہدر ہاہے دوبارہ اوپر ہے پھر بہایا ابھی اس کا سلان نیچے باقی تھاسہ بارہ پھر بہایا جب بیہ یانی اتر گیا

تطهير ہوگئ بلکہ ایک مذہب پرتو انقطاع تقاطر کا انتظار جا ئزنہیں اگرا نتظار کرے گا توطہارت نہ ہوگی کہ ان کے نز دیک تطہیر بدن میں عصر کی جگہ توالی غسلات یعنی نتیوں عسل بے دریے ہونا ضرور ہے مذہب ارجج میں اگر چہاس کی ضرورت نہیں مگر خلاف سے

بیخے کے لئے اس کی رعایت ضرور مناسب ہاس تقریر سے تین سوال اخیر کا جواب ہوگیا۔

ور مختار میں ہے:

يطهر محل نجاسة مرنية بقلعها اي زوال عينها واثرها ولوبمر ة اوبما فوق ثلث في الاصح ولابضر بقاء اثرلازم و محل غير مرئيه بغلة ظن غاسل طهارة محلها بلا عدوبه يفتي و قدر بغسل و عصر ثلث فيما

ينعصر مبالغا بحيث لا يقطرو بنشرب النجاسة والافبقلعها

ردالحتار میں ہے:

تشليث جـفـاف اى جفاف كل غسلة من الغسلات الثلاث وهذا شرط في غير البدن و نحوه امافيه فيقوم مقامه توالى الغسل ثلثا قال في الحيلة الاظهران كلامن التوالي والجفاف ليس بشرط فيه وقد صرح به

في النوازل وفي الذخير ة ما يوافقه اه واقره في البحر

ر ہاسوال اول بیتو ظاہر ہوگیا کہ ہر بارقطرات کا پونچھنا فضول تھا بلکہ بلا وجہ ہاتھ نا پاک کر لینا مگر جب کہاس نے ایسا کیا مثلاً یا وَں

پرنجاست تھی سیدھے ہاتھ میں لوٹا لے کراس پرایک باریانی بہایا اور جوقطرات باقی رہے بائیں ہاتھ سے یو نچھ لئے توبیہ ہاتھ نایا ک ہوگیا مگرالیی نجاست سے کہ دوبارہ دھونے سے یاک ہوجائے گی اس لئے کہایک بار دھل چکی اب یاؤں پر دوبارہ یانی ڈالنا تھا

دوسری بار کے بعدایک ہی بارڈ النار ہتالیکن اس نے دوبارہ دھوکرنجس ہاتھ سے پھراس کےقطرے پو تخھےتواب یاؤں کووہ نجاست

لگ گئی جودوبارہ دھونے کی مختاج ہے تو یا وُں کو پھر دوبارہ دھونے کی ضرورت ہوگئی اور ہاتھ بدستوراسی نجاست سے نجس رہااس میں تخفیف نہ ہوئی کہاس پرسیلان آب نہ ہواب یاؤں پرسہ بارہ کا پانی دوبارہ کے حکم میں ہے کہاس کے بعدایک باراور دھونے کی

حاجت ہے کیکن اس نے اس کے بعد بھی وہی نجس ہاتھ اس کے قطرات صاف کرنے میں استعال کیا تو اب پھر پاؤں کو دوبارہ دھونے کی ضرورت ہوگئی و ہکذاللبذااسے لازم کہ پاؤں پردوبارہ پانی نہ بہائے اور قطرات نہ پو تخچےاور ہو ہاتھ جدا دوبارہ دھولے۔

ردالحتار میں ہے: قـال فـي الامـداد والـميـاه الثلثة متفاوة في النجاسة فالا لاولى يطهر مااصابته بالغسل ثلثا والثانية بالثنتين

والشالثة بـواحـدة و كذا الاواني الثلثة التي غسل فيها واحدة بعد واحدة و قيل يطهر الاناء الثالث بمجرد

الا راقة والثاني بواحدة والاول بثنتين اه والله تعالىٰ اعلم **مسئلہ ۵۳** کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہا گر ہلال شوال دن چڑھے تحقیق ہواور بارش شدید ہوبعض اہل شہر

نمازعید پڑھ لیں بعض بسبب بارش نہ پڑھیں تو جماعت باقی ماندہ دوسرے دن ادا کریں یا اب انہیں اجازت نہ دی جائے گی کہ ثماز جوچك اورقبتاني ميس إ وصلى الامام صلاته مع بعض القوم لايقضى من فاتت تلك الصلاة عنه لافي

اليوم الاول ولا من الغدا انتهى۔ بينوا توجروا

الجواب اللهم هداية الحق والصواب صورت مستقره مين جماعت باقى مانده بيشك دوسر دن اداكرين كه

نمازعيدالفطرمين بوجه عذرايك دن كى تاخير جائز ہے اور بارش كاعذر شرعاً مسموع في الدرالحقار: توخر بعذر كمطر الى الزوال من الغد فقط اه

اورصلاة العيدمين جواز تعداد متفق عليه بخلاف جمعه كهاس مين خلاف باورراج جواز في الدالمختار:

تودي بمصر واحد بمواضع كثيرة اتفاقا اه

توادائے بعض اہل شہر سے بعض دیگر کو دوسرے روز پڑھنا کیونکرممنوع ہوسکتا ہے کلام قہستانی وغیرہ اس صورت میں ہے جب عامہ

اہل بلد پڑھ لیں اورا بک آ دمی ہاقی رہ جائے کہنمازعید ہے جماعت مشروع نہیں ناچار پڑھنے سے بازرہے گاہدا ہے کی تعلیل اس پر

صاف وليل: حيث قال من فاتته صلاة العيد مع الامام لم يقضها لان الصلوة بهذا الصفة لم تعرف قربة

اس عبارت تنوير البصار مورث تنوير الابصارامام ابوعبد الله محمد بن عبد الله غزى نے ابتدااس مسئله کوایسے پیرایه میں ادا فرمایا که وہم

یو ہیں امام حافظ الدین ابوالبرکات کسفی کا اپنے متن وشرح وافی وکافی میں ارشاد ازالہ اوہام وایقاظ افہام کے لئے کافی و وافی۔

لم تقض ان فاتت مع الامام العيد وفاتت من شخص فانهالا تقضى لانها ماعرفت قربته الابفعله عليه الصلا

ة والسلام وما فعلها الا بالجماعة فلا تودي الابتلك الصفة. اه. ملخصلا

علامه بدرالدين محود عينى رمز الحقائق مين فرماتے بين: صلاها الامام مع البجسماعة ولم يصلها هو لا يقضيه الافي

متخلص مين زيرةول كنزلم تقض ان فاتت مع الام لكصة بين: معناه لولم يصل رجل مع الامام لايقضيها منفود الان

یا بیمعنی ہیں کہ امام معین ماذ ون من السلطان ادا کر چکا ہواوران باقی ماندہ میں کوئی مامور نہیں تو اقامت کون کرے فاصل محقق حسن

شرنبلا لى رحته الله تعالى عليكا كلام مراتى الفلاح شرح نورالا يضاح مين اسطرف ناظر: اذ قال من فاتته الصلاة فلم يدركها

اس لئے فاضل سیداحد مصری اس کے حاشیہ میں فرماتے ہیں: ای وقد صلها الامام اوما مورہ فان کان مامورا باقمتها له

ان يقيمها اه. قلت وقد يشير اليه تعريف الامام في عبار ة النقاية المذكورة وغيرها كمالا يخفي على العارف

بہرطورعبارت جامع الرموز ہے بدیں وجہ کہنما زایک بارہو چکی باقی ماندہ لوگوں کے لئے ممانعت تصور کرنامحض خطاا قول بلکہ اگر نظر

مع الامام لا يقضيها لانها لم تعرف قربته الا بشرائط لا تتم بدون الامام اي السلطان اوما موره اه

والهم راه نه پائے۔ حیث یقول و لا یصلبها و حده ان فانت مع الامام اه

الوقت ولا بعده لانها شرعت بشرائط لاتتم بالمنفرد. ١٥

صلاة العيد لم تشرع على سبيل الانفراد\_اه

الابشرائط الاتمم بالمنفرد\_ اه

قال رحمتهاللەتعالى:

اول بیان ہو چکا کہ تعدد جماعت نمازعید میں بالا تفاق جائز اورمعلوم ہے کہ بیہ تعدد تقدم و تاخر سے خالی نہیں ہوتا اگرعبارت شرح مختصرالوقابير كے یہی معنی ہوتے كه جب ایك جماعت پڑھ لے تو دوسروں كومطلقاً اجازت نہیں تو بی تعدد کیونكر روا ہوتا اورنمازعید كا بھی حکم اس امر میں اس کے مذہب پر جو تعدد جمعہ روانہیں رکھتا ما نندنما زجمعہ ہوجا تا ہے یعنی جماعت سابقہ کی تو نماز ہوگئی باقی سب كى ناجائز كما فى درالخار: على المرجوح فالجمعة لمن سبق تحريمة اه تو بالیقین معنی کلام وہی ہیں جوہم نے بیان کئے اور قاطع شعب بیہ ہے کہ درمختار میں درصورت فوات مع الا مام تصریح کی۔ لوامكنه الذهاب الى امام اخر فعل لانها تودي بمصر واحد الخ حاشيه طحطا وييلى مراقى الفلاح ميں ہے: لوقدر بعد الفوات مع الامام على ادراكها مع غيره فعل للانفاق على جواز تعددها ـ اه دیکھونص فرماتے ہیں کہایک امام کے پیچھے نہ پڑھی ہودوسرے کے پیچھے پڑھےاور حالت عذر میں روزاول و دوم یکساں آج نہ پڑھ سکا تو کل کون مانع۔ واللہ تعالیٰ اعلم **مسئلہ ٤٥** کيافرماتے ہيںعلائے دين اس مسئلہ ميں که اگر بلاعذرنما زعيدروز اول نه پڑھيں توروز دوم مع الكراہة جائز ہے جيها كه بعض خطبون مين لكهام بإاصلاميح نهين ببينوا توجروا\_ ا **لجواب** نمازعیدالفطر میں جو بوجہ عذرا یک دن کی تاخیر روار تھی ہے وہاں شرط عذر صرف نفی کراہت کے لئے نہیں بلکہ اصل صحت کے لئے ہے بیعنی اگر بلاعذرروز اول نہ پڑھی ہوتو روز دوم اصلاحیجے نہیں نہ رید کہ مع الکراہت جائز ہو یاعامہ عتبرات میں اس کی تصریح ہےمصنف خطبہ کہ خص مجہول ہے قابل اعتاد نہیں اسے نماز عیدالاضحیٰ سے اشتباہ گزرا کہ و

سلیم ہوتو وہی عبارت یعینا مانحن فیہ بین جواز پر دال کہاس میں صرف دوسرے ہی دن کی نسبت ممانعت نہیں بلکہ جب امام جماعت

كر يك تواس روز بهى نديان والول كومنع كرتے بين: حيث قال الافى اليوم و الا من الغد

لـلـجـواز حتى اخـروهـا الـى الـغد من غير عذر لا يجوزا ه وفي رمز الحقائق للعلامة العيني مثله وفي شرح النقاية لـلشـمس القهستاني لو تركت بغير عذر سقطت كما في الخزانة اه وفي شرح المنية الكبير للعلامة الحلبي صلاة

بشرط حصول العذر في الاول اه وفي الفتاوي الخانية ان فاتت صلاة الفطر في اليوم الاول بعذر بعذر تصلى في اليوم الثاني وان فاتت بغير بعذر فلا تصلى في اليوم الثاني فان فاتت في اليوم الثاني بعذراو بغير عذر لا تصلى بعد

عيـدالاضـحي تـجوز في اليوم الثاني والثالث سواء اخرت بعذر او بدونه اما صلاة الفطر فلا تجوزا لا في الثاني

ذلک واما عید الاضحی ان فاتت فی الیوم الثانی بعذر او بغیر عذر تصلی فی الیوم الثالث فان فاتت فی الیوم الثالث یعذرا و بغیر عذر لا تصلی بعد ذلک. اه

بالجمله الكاخلاف كتب متداوله مين فقير كى نظر سے كسى روايت ضعيفه مين بھى نه گزرا۔ البلهم الا مبارايت في جواهر الاخلاطي من قوله اذا فاتت صلو ة عيد الفطر في اليوم الاول بعذر او بغيره صلى في

اليـوم الثـاني ولم يصل بعده اه فيظن ان يكون خطاء من الناسخ و تحمل ان يكون خلطا من الاخلاطي فاني رايت له غيرما مسئله خالف فيها الكتب المعتمد ة والاسفار المعتبر ة. والله سبحانه وتعالىٰ اعلمــ مســئـــه ۵۵ كيافرماتے اسعامائے دين اسمئلمين كهابك حاكدادمصارف درگاه بعض اولياءاللہ كے لئے وقف ہے بميشہ

**مسئلہ ۵۵** کیافرماتے ہیںعلائے دین اس مسئلہ میں کہایک جائدادمصارف درگاہ بعض اولیاءاللہ کے لئے وقف ہے ہمیشہ اس کا تمام بندوبست وانتظام بدست متولیان والا مقام رہاا پنی جگہ دوسرے کومتولی کرنا بھی اکثر انہیں کی رائے پررہا بعض متولیوں

ے اپنے بعد تولیت وصیت کی کہ موصی لہ بر بنائے وصیت ان کے بعد متولی ہوا اور بعض نے اپنی حیات وحالت صحت ہی میں تولیت اہل خاندان سے کسی دوسرے کوعطا کر دی کہ وہ ان کی صحت میں بجائے ان کی متولی ہو گیاغرض ہمیشہ اختیاران امور کا بدست متولیان

ر ہااور عہد قدیم سے اب تک یو ہیں اختیارات عامہ انہیں حاصل رہے کہ کسی نے ان کے افعال سے تعرض یا ان کے تصرفات میں دست اندازی نہ کی اب اگر متولی حال اپنی حیات حالت صحت میں اپنی تولیت کلا یا بغضا کسی امین رشید کو نتقل کرے توبیا نقال جائز اور

متولی ممروح کواس کااختیار حاصل ہے یانہیں۔ بینوا تو جو و ا **البحواب** جب کہ صورت مسئلہ وہ ہے کہ سوال فد کور ہوئی تو بلا ریب متولی حال کواپنی حیات و تندری میں نقل تولیت کا اختیار حاصل اور جس امین رشید کووہ متولی کرے بے شک مثل اس کے متولی ہوجائے گا تنویر الابصار :

اراد المتولى اقامة غيره امقامه في حياته ان كان التفويض له عاما صح والا لا وفي الهندية عن المحيط اذا اراد المتولى ان يقيم غيره مقام نفسه في حياته و صحته لا يجوزا لا اذا كان التفويض اليه على سبيل التعتميم انتهى

قلت وتقرير السوال صريح في عموم الختيار النا شئي عن تعميم التويض وفي المقام عند تدقيق النظر تنكشف غوامض لا تكاد تخفي على الفقيه والله سبحانه وتعالىٰ اعلم و علمه جل مجده اتم

## عبده المذنب احمد رضا البريلوى عفى عنه

### بمحمدن المصطفى النبى الامى صلى الله عليه وسلم

صورت مسئولہ بلکہ تمام صوراوقات میں از روئے قواعد فقہیہ کے اولاً لحاظ شرائط واقف کا تولیت وغیرہ میں اور نیز مصالح قضاۃ وا حکام اسلام کا ضرورتھا اور درصورت نہ ہونے امر سابق کے تعامل قدیم از قدیم کا اعتبار بغیر عرف حادث کے پس اگر قدیم سے تفویض تولیت کی رائے متصرفین اوقات پربصورت تعیم ثابت ہوپس بے شک وہ جائز ہے جبیبا کہ سوال سے ظاہر ہے۔حررہ الفقير

عبدالقاور عفى عنه (حاشيه متعلق مسئله نمبر ۵۵) فتوى بدايون

# 

جاری است وعمل معمول متولیاں سابق برہمین است کہ از اولا د آں بزرگ دوشخص یا زیادہ از اں متولی می شوند بناءعلیہ یکے از

متوليال كهوفات مافتة درحالت حيات خود برائ توليت وقف مقبوضه خود پسر و پسر ديگرمتو في خود بالمنا صفه بطور وصيت در توليت

شریک فرموده پس این وصیت صحیح است ما باطل \_

الجواب درصوت مسئوله موافق معمول سابق وصيت مذكوره برائے شركت در توليت بالمناصفه جائے پسرو پسر پسر متوفی سابق يحيح است كه مسكدين بغطر فبي الوقف الى العهود السابق بين المسلمين \_ دركتب فقدر دالمختار وغيره مصرح است و

وصیت که برائے وارث مطلقاً باطل است و برائے غیر وارث وزیادہ از ثلث باطل است مرادازاں وصیت درمتر و کہمملو کہ موصی است وانهم از رضا مندی ورثه بیچ میگرد د که حق جمله وارثان متو فی است و پس کما هومصرح فی کتب الفقه والله تعالی اعلم بالصواب \_

حررهالفقير الحقير عبدالقادرعفي عنهيه

ماذكره جناب المجيب فلاشك اذ فيهمصيب والثداعلم عبده المذنب احدرضا البريلوي عفي عنه بحمد ن المصطفى النبي الامي صلى الله عليه وسلم

(فتویٰ فرنگی محل) ہر چند کہ پسر پسر بوقت وجود پسراز تر کہ میت محروم الارث است مگرشرکتش دروصیت تولیت درست است ہرگاہ متولی تولیت پسر دو هخص کرده و پسر پسر را جم شریک کرده وصیت او نافذ خوامد بودموافق وصیت نامه مرقوه متوفی لقمیل کرده خوامد شد

الشئي المفوض لاثنين لا يملكه احدهما كالوا كيلين و الوصيين والناظرين كذا في الاشباء. والله تعالىٰ اعلم حرره الراجي حضورر بيدالقوى ابوالحسنات مجمة عبدالحي تنجاوز الثدعن ذنبه أنحلي والخفي مسئلہ 10 کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ ہیں کہ برزگان دین قدس اللہ تعالی اسراہم اجمعین سے آیک بزرگ نے کہ اسٹلہ 10 کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ ہیں کہ برزگان و کے متولی سے بنام اپنے صاحبزادہ حامداور نبیرہ احمد بن محمد کے وصیت فرمائی کہ بعد میرے متوفی تمام جا کداد ومصارف درگاہ خانقاہ اور جملہ امور متعلقہ ریاست درگاہی ہیں شریک مساوی رہیں اور احمد بن نبیرہ میرا با نفاق اپنے عم مکرم کے تصرفات تولیت عمل لائے۔ بعد انتقال بزرگ موصوف احمد و حامد دونوں نے اس وصیت کو قبول و معتبر رکھالیکن بعد چندروز کے حامد نے تنہا اپنی تولیت چاہی اور احمد کے ساتھا نفاق پہندنہ کیا از انجا کہ احمد بن محمد کو حامد کے ساتھ اظہار منازعت منظور نہیں لہذا بنظر حفظ حقوق ورعایت مصالح احمد بن محمد کو حامد کے ساتھ کہ اپنی حیات می تولیت اپنی حامد کے ساتھ اظہار منازعت منظور نہیں لہذا بنظر حفظ حقوق ورعایت مصالح احمد بن محمد کو حامد کے ساتھ کہ اپنی حیات میں اشدا بین حیات میں فرون سے مانع آئے اور استخراج حقوق شرعیہ کر سکے کا ایا بعضام بنام ایسے محتص را شدا بین کے دوسیت میں فرکوراس کو مانع اور اس فعل میں غرض موصی و تھم وصیت سے عدول ہے بیانہیں۔ بینوا تو جو و ا

# بینوا تو جووا **الجواب** متولیاوقاف کااپنی حیات وعالم صحت میں نقل تولیت کرنااور دوسرے کو بجائے اپنے نہ بطریق تو کیل بلکے علی وجہ

**البحواب** مستمنوی اوقاف کااپی حیات وعام صحت میں مل پولیت کرنا اور دوسرے کو بجائے اپنے نہ بھریں کو میں بلکہ ج الاستقلال قائم کردیناصرف اس صورت میں روا کہ اس کے لئے تفویض عام واختیارتم ثابت ہوور نہیں۔ تندیرالالہ اومیں میں اراد داریں لے مقاور قرض میں وارد کے ایس کے ایس کان داروں میں اور کا دور میں الا لا

## تنویرالابصار میں ہے: اراد المتولی اقامۃ غیرہ مقامہ فی حیاتہ ان کان التفویض لہ عاما صح والا لا پس اگراحمہ بن محمہ کے لئے تفویض عام حاصل ہے تو ہے شک اسے قتل تولت پہنچتا ہے اور جے وہ اپنی حکمہ متولی کردے گاتم

پس اگراحمہ بن محمد کے لئے تفویض عام حاصل ہے تو بے شک اسے نقل تولیت پہنچتا ہے اور جسے وہ اپنی جگہ متولی کردے گا تمام تصرفات قوامت میں مثل اس کے نفس کے ہوجائے گا اور اس پر بھی یہی واجب ہوگا کہ با تفاق حامد تصرفات کرے کہ جب وقف

عشر فاحق والمحت میں ان میں کئے ان ہے ہوجائے 6 اور اس پر می یہی وابیب ہوہ کہ ہاتھاں حامد صرفاحت کرنے کہ جب وقف واحد پر دومتو لی ہوں ان میں کسی کو تنہا تصرف کا اختیار نہیں ہوتا اور بھیج واجارہ وامثال ذلک جوتصرف ایک تنہا کرے گا دوسرے کی

ا جازت پرموقو ف رہیں گےا گرا جازت نہ دے گا باطل ہو جائیں گےاور بیچکم ایک کےساتھ مختص نہیں دوہوں تو دوتین ہوں تو تین

جس قدر مهول هروا حداستقلال بالتضرف سي شرعاً ممنوع اورا تفاق بالهمى سب پرلازم حتى \_ والسمسئلة مصوح بها في عامة

المتون والشروح والفتاوي. والفاضل خيرالدين الرملي اكثر ايراد لها في فتاواه. وقال العلامة زين بن نجم المصدي في وكالة الاشباه الشئر مفه ضر الى اثنين لايملكه احدهما كاله كيلين واله صيبن والناظ بن الخ

المصرى فى وكالة الاشباه الشئى مفوض الى اثنين لايملكه احدهما كالو كيلين والوصيين والناظرين الخ پس بزرگ موصوف نے كداحمہ بن محمر پراپنے وصیت نامہ میں حامد كے ساتھ اتفاق شرط كيا بے شرط جہت شرع سے خود لازم تھااس

ہیں بررت و موں سے حدہ مدبن میر پراپ و بیٹ ہاتھ ہیں حامد سے حاصات سرط بیا جسے سرط بہت سرن سے ورود کر ہماہ س شرط نے کسی امرزا ئد کا ایجاب نہ کیا اور اسی طرح شرع مطہر حامد پر فرض کرتی ہے کہ با تفاق احمد کا م کرے اور ان میں کوئی مستقل بتولیت ومنفر دبتقرف ندر ہے کماذ کرنالیکن اس لزوم شرطی ووجوب شرعی سے وہ اختیار کہ احمد بن محمد کوتفویض عام سے حاصل ہوا تھا

زائل نہیں ہوسکتا۔ فسان الشسئسی لایتسضہ الطال مالا ینافیہ۔ہم کہتے ہیں حامد کوتولیت ثابت احمد کوناروار کھنااوراس کے

ساتھ اتفاق کو کہ شرطانہ ہی شرعاً فرض تھا پہند نہ کرنا اور اسے تخصیل حقوق شرعیہ سے مانع آناکسی کی جانب سے تعدیٰ ہے لا جرم کہتے گا احمد بلا جرم ہے اب ہم یو چھتے ہیں پھر حامد کے ترک اتفاق سے احمد کی تولیت باطل ہوگئی لا جرم کئے گانہیں۔ ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يجني جان الا على نفسه. وقال ربنا تبارك و تعالىٰ ولا تزروازرة وزراخري ابہم دریافت کرتے ہیں تولیت مسلم اگر تفویض عام کہ احمہ کے لئے ثابت تھی اس ناا تفاقی حامہ سے زائل ہوگئی لا جرم کہے گانہیں اور ہاں کہئے تو دلیل کہاں ومن ادعی هیئافعلیہ البر ہان پس جب کہ احمد بدستورمتو لی سیجے و ماذ ون عام ہےتو کیا وجہ ہے کہ وہ اس

تصرف سے مجور اور نقل تولیت سے ممنوع رکھا جا تا ہے مگر تعدی غیر بھی اسباب حجر سے شار کی جائے گی علامتن وشرح فتاوی میں جہاں مسئل نقل تولیت لکھتے ہیں تفویض عام کے سوا دوسری شرط ذکر نہیں کرتے پھر ہمیں اپنی جانب سے احدث قید کب روااگریہ

کہئے کہ متولی منقول الیہ حامد سے اتفاق نہ کرے گا اور شرط تولیت اتفاق ہے تو نقل سیحے نہ ہوگی قلنا اب بھی تو حامد واحد متفق نہیں جب باوجوداس کے بیددونوں بدستورمتولی ہیں تو اگران دونوں میں ایک کے عوض شخص ثالث آ جائے تو سوا مخص کے اور بھی کچھ بدلا اس

کی تولیت کیونگر سیحے نہ ہوگی ظاہراً منشاءاعتراض ہیہ ہے کہ بزرگ موصوف نے جوان دونوں کے نام وصیت تولیت کی اس نے انہیں دو کو پہندفر مایا اوراس کامقصودیہی تھا کہاز مہتصرفات انہیں دو کے ہاتھ رہیں تیسرامداخلت نہکرے جب باوجود بقائے صلاحیت ہر

دوایک کے عوض شخص ثالث قائم کیا جاتا ہے تو بیغرض موصی کے خلاف اور حکم وصیت سے سرتا بی ہے قلنا موصی متبع شرع کورعایت مصالح وقف رعایت وصین ہے بالضرورت اہم اقدم ہوگی اوراس نے دو کے لئے وصیت نہ کی مگراس لئے کہاشتراک آ راءکو وقف کے لئے اصلح وا نفع سمجھاا ورا یک کی رائے پر راضی نہ ہو۔

او في العقود الدرية مقصوده اجتماع راي شخصين في تعاطى امورالوقف وليس راي الواحد كراي الاثنين اب کہ حامد احمد بن محمد کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا غرض موصی و مقصود وصیت کے خلاف اس کی طرف منسوب ہوگا نہ کہ احمد کی جانب

بلكه احمراس نقل توليت سيختصيل غرض اہم ميں ساعی ہے كہ خود بلحاظ مصالح خاصہ حامد سے منازعت نہيں جا ہتا للہذا ایسے مخض کو متولی کرتا ہےک اس غرض اہم کومتر وک وزائل اور حامد کوتصرف میں متنبد ومستقل نہ ہونے دے اور استخر اج حقوق شرعیہ کرسکے بیہ معنى عين تمثيث مقصوداعلى ومرام اس نے ہےنداس كے نافى ومنافى كەسالا يەخفى بالجمله برتقدىر ثبوت تفويض عام حامد كااتفاق

سے دست کش ہونا احتیارات احمد کا از الہٰ ہیں کرسکتا اور صرف اس وجہ بےاصل سے عدم جواز نقل برنقل وعقل سے کوئی دلیل قائم نہیں بلکہ دلیل اس کےخلاف پر ناطق واللہ عالم محمیع الحقائق صلی اللہ علی النبی الصدق الصادق سیدنا محمد افضل الخلائق وعلی آلہ وصحبہ الذين جم جنة السلام وحبة البوائق\_

مسئله ٧٥ كيافرمات بيعلائ دينان مسائل ذيل مين:

(۱) ایک مسلم جونمازخلاف معمول بہت جلدی ہے پڑھ لیتا ہے اس کوز جراً ایک اورمسلم نے کہا تو نے نماز کوکوئی کھیل سمجھ رکھا

ہے اس پر ایک دوسرے نے کہااور کیا بظاہراس نے بھی زجرا کہااس کا کیا تھم ہے؟

(۲) کا فرمر تدمبتدع بدند ہب فاسق یااس کوجس کا ان جیسا ہونا قائل کے نز دیک متر دوہوکوئی رشتہ مثل باپ دا دانانا، بیٹا بھائی

وغیرہ خود لینا کہنا پاکسی اورمسلم کا کہنا حالانکہان کو کا فرمر تد وغیرہ جیسے ہیں ویساہی مانے پیکیسا ہے باایسےلوگوں کوابتدأ سلام کہنا یاان سے خندہ پیشانی سے پیش آنا ہنسنا بولنا ایسی دوستی رکھنا جیسے دنیا دار بنننے بولنے کے کئے رکھتے ہیں اور اسی سلسلہ میں انہیں تحائف

روانه کرنا یا ان کی ایسی تعظیم کرنا کہ وہ آئیں تو کھڑے ہو گئے یاتحریراً تقریراً انہیں عنایت فرمایا کرم فرمایا مشفق مہربان یا جناب

صاحب لکھنایاای طرح کےاور برتا وَان سے برتنا جیسے آج کل کثرت سے شائع ہیں خصوصاً ایسوں میں کے دنیاوی باثر لوگوں سے

اگرچە مذہبی نقط نظرے انہیں ان کے لائق فتیج ہی سمجھیں جائز ہیں یا ناجائز تو کس درجہ کے اوراگریہ باتیں کسی دینی یا د نیاوی جائز غرض کے حصول کے لئے کریں تو کیا تھکم ہے۔خلاصہ کلام ہیر کہا یسے لوگوں سے ایسابر تاؤجس سے وہ خوش ہوں یا اس میں اپنی تعظیم

جانیں اگر چہ فاعل کی نیت اس تعظیم یا خوش کرنے کی ہو یا نہ ہو کہاں تک اس حد تک نہیں پہنچا کہ فاعل پر بھی خودان کی طرح حکم کفریا بدعت وغيره كاعا ئدهو\_

اقتصار کرتے ہیں بیا گرچہ بخت فتبیج وشنیع ہے مگراس میں کفرکسی طرح کا بھی نہیں یا کیااس پورے جملہ کاعلم صرف جرناول مدخول نفی مقرر کرنا کہنا کیسا ہے۔

(۴) نصاری وغیرہ کی کچبریوں اوران احکام ، آج کل کے زمانہ والوں کوعدالت باعا دل کہنا اگر چہ سخت حرام ہے اور فقہانے حکم کفرتک فرمایااس سے احتر از ضرور ہے مگر دریافت طلب بیامر ہے کہ بیچکم کفرمسئلہ مفتی بہاہے کہ ایسے استعال کرنے والے کا فرہو جائیں اوراگر ہےتو کیاقطعی کفران پر عائدہاورقطعی بھی ایسا کہ جودوسراانہیں کا فرنہ سمجھاس کے بھی ایمان میں خلل آجائے۔

(۵) کا تب جواجرت پر کتابت کرتے اور کتابت میں امرخلاف دین ہواور اجرت پر چھاینے شائع کرنے والے اس کوشائع کریں یا کوئی شخص ہےا جرت محض مروت ہےا بیا کر ہے تو اس کا کیا تھم ہے یا کوئی شخص صفائی خط کے لئے کوئی قطعہ وغیرہ لکھےاور

اس میں ایسے کلمات بھی نقل کرجائے یاان سب صور میں زبان سے پڑھے تو کیا تھم ہے؟ بینوا توجروا

(۱) اورکیا کچھ کہنے والے پر بھی الزام نہیں جب کہ اسے بھی اس سارق نماز پرز جرمقصود ہو۔

(۲) ان الوگوں کو بے ضرورت ومجبوری ابتداء سلام حرام اور بلاوجہ شری ان سے نخالفت اور ظاہری ملاطفت بھی حرام قرآن طلیم میں قعود عجم سے نہیں صریح موجود اور حدیث میں ان سے بخندہ پیشانی ملنے پر قلب سے نور ایمان نکل جانے کی وعید افعال تغطیمی مثل قیام تو اور سخت تر ہیں یو ہیں کلمات مدح حدیث میں ہے۔ اذا مدح الفاسق غضب الرب و اهتز له عرش الرحمن دوسری حدیث میں ہے: لا تقولو اللمنافق یا سید فانه ان یک سید کم فقد اسخطتم رہکم عزوجل

دوسرى حديث مين ج: الاتقولو اللمنافق يا سيد فانه ان يك سيد كم فقد اسخطتم ربكم عزوجل

باقى دنيوى مراسم جن مين تعظيم واحتلاط نه بوان مين فاسق كاحكم آسان بمصالح دينيه پرنظرى جائے گى اور مرتد ومتبرع سے

بالكل ممانعت اور ضرورات شرعيه برجگه متثنى: فان الضوورات تبيح المخطورات

رشته بتانے مين مطلقاً حرج نہيں جيسے عموبن الخطاب على بن ابى طالب. مع ان الخطاب و اباطالب لم يسلمها

ان كيساتھ برتاؤ قولاً وفعلاً ممنوع ہے بے ضرورت اس كا مرتكب عاصى ہے ان كامثل نہيں جب تك ان كے كفر و بدعت وفت كو

احجما يا جائز نہ جائے۔

احچھایا جائز نہ جانے۔ (۳) عندالحاجت صرف لاحول ولاقوۃ پراقتصار فہیج ہے کفر سے کوئی علاقہ نہیں کہا پنے حول وقوۃ کی ففی کے لئے ہے علم صرف لاحول کہنا حرج نہیں رکھتا۔

لاحول کہنا حرج نہیں رکھتا۔ (۴) عدالت بطورعلم رائج ہے معنی وضعی مقصود نہیں ہوتے للہذا تکفیر ناممکن البنتہ عادل کہنا ضرور ہے۔کلمہ کفر ہے گرمحض برائے خوشامہ ہوتا ہےللہذا تجدیداسلام و نکاح کافی ہاں خلاف ماانزل کواعتقاد أعدل جانیں توقطعی وہی کفر ہے کہ مسن شک فی کفو ہ

خوشامہ ہوتا ہے لہذا تجدید اسلام و نکاح کافی ہاں خلاف ماانزل کواعتقاداً عدل جانیں توقطعی وہی کفر ہے کہ من شک فی کفر ہ فقد کفر۔ (۵) القلم احداللمانین جوزبان سے کہنے پراحکام ہیں وہی قلم پراورایی اجرت حرام اس کی اشاعت حرام اورایی مروت فی

رف النار ہاں جب اعتقاد نہ ہوتو کفرنہیں۔ واللہ تعالی اعلم النار ہاں جب اعتقاد نہ ہوتو کفرنہیں۔ واللہ تعالی اعلم مسئلہ ۵۸ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ داستان امیر حمز ہ میں جوعمر وعیار کا ذکر ہے بیعمر وکون ہیں اور ان کی

نسبت اس لفظ کا اطلاق کیسا ہے؟ بینو او تو جروا البحواب سیدنا عمرو بن امیضمری رضی اللہ تعالی عندا جلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین سے ہیں فیضی بے فیض نے جب

داستان امیرحمزه رضی الله تعالی عنه گڑھا اس میں جہاں صد ہا کار ناشا ئستہ واطوار نابا ئستہ مثلاً مہر نگار دختر نوشیروان پر فریفتہ ہو کر را توں کواس کے کل پرکمند ڈال کر جانااور معاذ اللہ صحبتیں گرم رکھناعم مکرم حضور پرنورسید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسداللہ واسدر سولہ سید ناحمز ہ

بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنها کی طرف نسبت کہتے ہو ہیں ہزار ہاشہد پن اور مسخرگی کے بیہودہ جتن ان صحابی جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب کردیئے اورانہیں معاذ اللہ عیارز وروطرار کے لقب دے کر بحیلہ داستان جاہل بے چارے تیرائی بنائے بیاس مرد کی نا پاک بیبا کی اور خدا ورسول پرسخت جراء ت تھی مسلمانوں کوان شیطانی قصوں خصوصاً ان ناپاک لفظوں سے احتر از لازم ہے۔ والله سجنه وتعالى اعلم \_ تضديق بدايون: للددرالمجيب مااحسنه من ناطق بالحق مصيب والعلم للدحرره المفتقر الى الله المدعولعبدالمقتدر عفي عنه مسئله ٩٥ مولانا المعظم والمكرّم والمحترم دامت بركاتهم العاليه بسازآ داب وتسليمات معروض - اخبار محض جوشهادت میں نامقبول ہے۔ای کے معنی اردومیں کیا ہیں اور شہادت شرعیہ کسے کہتے ہیں؟ بینوا تو جووا۔ **البحواب** محمی بات کی خبران لفظوں ہے دینی جو کسی ایسے لفظ سے خالی ہوں جس کا ہونا شریعت مطہرہ نے اس معاملہ کی

شہادت میں ضروری رکھا ہے اخبار محض ہے مثلاً بیر کہنا فلاں جگہ جا ندہوایا آج جا ندلوگوں نے دیکھاا خبار محض ہے کہ رمضان مبارک میں بھی معتبرنہیں اورعیدین میں بےلفظ اشہد ریہ کہنا بھی کہ میں نے جا نددیکھاا خبار محض ہے ہرا مرمیں جتنی شرطیں شریعت نے اس

پرصحت شہادت کے لئے رکھی ہیں جوشہادت ان کی جامعہ ہوشرعیہ ہے مثلاً زنامیں تنین ثقة عادل مردوں کی شہادت شہادت شرعیہ نہیں ہلال عیدین میں ایک ثقه عادل کی شہادت شرعیہ نہیں ، رمضان مبارک میں دس ہیں ہنود و ہابیدروافض نیچر بیرقا دیا نیدوامثالہم کا

ہزار حلفوں کے ساتھ شہادت دینا کہ آج ہم نے اس مہینہ کا ہلال دیکھا شہادت شرعینہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئله ٦٠ شهادت کی دوصورتیں جن میں بلفظ اشہد شہادت دینا ضرور ہے تو کیا خاص یہی لفظ ہویا اس کا صرف اردو فاری وغيره كاترجمه بهى موسكتا ہے جيسے ميں شہادت ديتا مول يا گوائى ديتا موں وغيره وغيره - بينوا تو جروا

الجواب ترجمة هي كافي - والله تعالى اعلم

روزہ دارہے مجبوراً کراہ شرعی کرکے سی نے جماع کیا یا کرایا تو روزہ صرف قضا کرے یا مع کفارہ یا کیا؟ بينواوتوجروا

صرف قضا ہے۔اقول اور یہاں اکراہ شرعی کےصرف وہ معنی نہیں کہ قادر کی طرف سے مثلاً قتل یاقطع وغیرہ کی وعید وتخویف ہوجس کا ذکر کتاب الاکراہ میں ہے بلکہ مجرد بےاختیاری بھی متقط کفارہ ہے اسکی صورت عورت میں ظاہر کہ وہ کمزور

ہے پکڑ کرز بردی علاج کردیا مردمیں اس کی شکل ہے ہے کہ مریض ہے جنبش کی طاقت نہیں قرب زن سے اس کے آلہ کوانتشار ہوا کہ وہ امر طبعی ہے اس کے دفع پر ہرانسان قادر نہیں عورت کومنع کرتا رہاوہ نہ مانی بیدد فع پر قادر نہ تھا اس نے زبردستی داخل کرلیا۔اس

صورت میں بھی مرد پرصرف قضاہے۔ يدل عليه قول الفتح مستدلا على وجوب الكفارة ذلك امارة الاختيار فعلم ان لاكفارة لولااختيار. والله تعالىٰ اعلم

مسئله ٦٢ کانوں میں پانی چلاجانایاخوداس کا ڈال لیناناقص صوم نہیں ہے کیا یہی تھم ہے اگر چدد ماغ تک پانی بھی

الجواب پانی اگرخود چلا جائے اگر چه د ماغ تک بالا تفاق روزه نه جائے گا اور اگرید ڈالے اور کان کے اندر جوف تک

ردالتارمیں ہدایہ وتبیین ومحیط وداولجیہ سے عدم الفطراور خانیہ و برنازیہ وفتح وبر ہان سے فطر کی ترجیح نقل کی اس پر حاشیہ فقیر میں ہے:

ان من غيب حشفة في دبره اوهي فرجها افطر مع عدم صلاح البدن في ذلك\_ والله تعالىٰ اعلم

جائے یااب کچھاور۔ بینوا توجروا

افتوال

پہنچائے تواختلاف تھیج ہے اور فقیر کے نزدیک راجج افطار۔

عبده المذنب احمد رضا البريلوى عنى عنه

بمحمدن المصطفى النبي الامي صلى الله عليه وسلم

معلوم ان تصحيح قاضي خان مقدم لانه فقيه النفس على ما في دليل الفطر من القوة الاترى